

اميرالمؤمين في الحديث حضرت مولانا محمد **يونس** صاحب جو نيوري نمبر

مدير: محدطا برسورتي

معادن عبیدمنیار محمد داود میمن عبد الاحد فلاي

دارالحمدريسرجانسشيشيوت مودا گردارو مورت ، گرات ـ (الحد) بهارِ نبوت الماله

امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت مولا نامحرینس صاحب جو نپوری

نمبر﴿١﴾

مدير

محمد طاہر سورتی

معاون

عبيد منيار مجمد داو دميمن

تخرج وتنقيح

عبدالاحدفلاحي

ناشر

# دارالحمدريسرچانسٹيٹيوٹ

سودا گرواڑه، سورت، گجرات \_ (الهند)

#### **PUBLISHERS:**

DARUL HAMD RESEARCH INSTITUTE SODAGARWAD, SURAT

+91 9173103824

dawoods1918@gmail.com

aabdulahadpatel786@gmail.com

ملنے کے ہے:

دارالحمدریسرچ انسٹیٹیوٹ،سودا گرواڑہ،سورت۔

مكتنبه رشيد بيه مولانا عثان بن مولانا سلمان باشمى ، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، دارجد يد كے سامنے \_

## فهرست مضامين

| صفحه | عناوين                                                                  | نمبرشار |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| IA   | دع ائت کلبات                                                            | 1       |
|      | حصنب رب مولا ناابرا ہیم صباحب پانڈ در دامہ برکاتم                       |         |
| 19   | دعسائت کلسات                                                            | ۲       |
|      | حفزت اقدس مفتی احمرصاحب حن نپوری دامت برکاتهم العسالب                   |         |
| **   | بنام خدا                                                                | ٣       |
|      | ازمسرتب:طساهرسورتی                                                      |         |
| 49   | درس شيخنامحمديونس الجونفوري علطتي                                       | ۴       |
|      | بقلم عبدالأحدبن يوسف السورتي الفلاحي                                    |         |
| m 17 | محب دشیداعظیم                                                           | ۵       |
|      | از:مفكرملت حضرت مولا ناعبدالله صاحب كاليو درى دامة برئاتهم العاليه      |         |
| 4    | بركة العصسر، بهند كالخنسر                                               | ۲       |
|      | از: حضرت اقدس مفتى احمد صاحب خانبورى امرهم الله بالصحة والعافية والمسرة |         |
| ٩٩   | تعسزيتي خط                                                              | 4       |
|      | از: حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برایم العالیه                 |         |

| ۵۱   | حبامع الكسالات                                                | ٨   |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|
|      | از:حضرت شیخ الحدیث مولا ناحنیف صاحب لو ہاروی دادمجرهم         |     |
| 79   | كلماتالعزاءوالدعاء                                            | ٩   |
|      | من الشيخ عامربن محمد فداء بهجت منطه الله                      |     |
| ۷٠   | چبر الامة ، شيخ وقت <u> </u>                                  | 1+  |
|      | از: حضرت مولانا سبير شا بدصاحب ادام الله ظلال بركاهم بالعافية |     |
| ۸٠   | ميەرے محسبوب شيخ                                              | 11  |
|      | از: حضرت مولا ناعبدالرحيم لمبادُّ اصاحب مفظهم الله دعافاهم    |     |
| ۸۸   | محب موعهُ كمب الاست                                           | 14  |
|      | از:حضرت مفتی طاہرصاحب غازی آبادی پلھم العابی                  |     |
| 91~  | يكتائے روز گار                                                | 11- |
|      | از:حضرت مفتی شبیرصاحب لندن زید مجده دفضله                     |     |
| 1+1~ | تقسیں جس کے دم سے بہاریں وہ باغباں سے رہا                     | 16  |
|      | از:طب ہرسورتی                                                 |     |
| 117  | بیندر ہویں صدی کے بحن اری                                     | 10  |
|      | از:طب ہرسورتی                                                 |     |

| 177   | پچھ یادیں پچھ باتنیں                           | 17 |
|-------|------------------------------------------------|----|
|       | از:ط هرسور تی                                  |    |
| 12    | بحناري زمال                                    | 1∠ |
|       | از:طب ہرسور تی                                 |    |
| 164   | خصوصیات درسس                                   | 7  |
|       | از:ط هرسورتی                                   |    |
| المما | ترجمة شيخ الحديث محمد يونس عا <u>كلي</u> .     | 19 |
|       | بقلم الشيخ زياد التكلة حفظه الله               |    |
| 10+   | كلمات العزاءو المواسات                         | ۲٠ |
|       | من الشيخ زياد التكلة حفظه الله                 |    |
| 101   | ترجمة الشيخ محمديونس الجونفوري                 | 71 |
|       | بقلم عبدالأحدبن يوسف السورتي الفلاحي           |    |
| 145   | ایسا کہاں سے لاؤں۔۔۔؟؟؟                        | ** |
|       | از مسلم جمهددا و دسورتی                        |    |
| PFI   | ايك شيلى فونى گفت گو                           | ۲۳ |
| 174   | اک گوہرنا یاب کی گم شدگی ۔ایک عہدزریں کا خاتمہ | 74 |
|       | مولا نا بدرالحن القاسمي كويت                   |    |

| 121 | عزاءالشيخمحمديونسالجونفوري                     | 70 |
|-----|------------------------------------------------|----|
|     | من الشيخ الدكتور محمد يحي بلال منيار حفظه الله |    |
| ۱۸۵ | عكس تحرير بنمونه يتحقيق                        | 44 |

## فهرست مضامين (تفصيلا)

| ۱۸ | تعزيتي كلمات                                         | 1 |
|----|------------------------------------------------------|---|
|    | حضرت مولانا ابراهيم صاحب بإنة وردامت بركاتهم العاليه |   |

| 1 9 | تعزيتى كلمات                                 | ۲ |
|-----|----------------------------------------------|---|
|     | حضرت اقدس مفتى احمدصاحب خانپورى دامت بركاتهم |   |

#### (٣)بنام خدا۔۔۔۔ازمرتب: طاهرسورتی

| 74 | اوراب سند کا مسئله | 1 |
|----|--------------------|---|
| 74 | طريقة كار          | ۲ |

| 44 | درس شيخنا محمد يونس الجونفوري اللياية | ٣ |
|----|---------------------------------------|---|
|    | بقلم عبدالأحدبن يوسف الفلاحي السورتي  |   |

#### (۵) مفكر ملت حضرت مولانا عبد الله صاحب كاپودروى

|      | · · · · ·                                 |   |
|------|-------------------------------------------|---|
| ٣٣   | تمام دینی حلقوں کا نقصان                  | - |
| ra   | انڈ ونیشیامیں مسجدانشیخ یونس کی تعمیر     | ۲ |
| ra   | يهان پڙاره!!!                             | m |
| ٣2   | وماالموت إلارحلة                          | ۲ |
| ٣٨   | اچھاہے مرجائے تو                          | ۵ |
| ۳۸   | عظيم محدث                                 | 4 |
| ٣٩   | بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پبیدا | 4 |
| ſ^ + | ابھی میر سے دوسال باقی ہیں                | ٨ |

#### (٢) حضرت اقدس مفتى احمد صاحب خانپورى امدهم الله بانصحة والعانية والمسرة

| ۴۲         | صلحاءامان بیں              | - (      |
|------------|----------------------------|----------|
| ۳۳         | منهوم في العلم             | ۲        |
| 4          | پچاس سال تدریسِ بخاری      | ٣        |
| 40         | اذخوابِ گراں خیز           | ۲        |
| 40         | كثرت استغفار بها را بتصيار | ۵        |
| ۲۲         | سب کے لیے ایک لائحہ عمل    | 7        |
| <b>۲</b> ۷ | اس قوم پررحمت نہیں اتر تی  | <u> </u> |

| ۹ ۳ | تعزیتی خط                          | 4 |
|-----|------------------------------------|---|
|     | از حضرت اقدس مفتی احمدصاحب خانپوری |   |

#### (^)حضرت شيخ الحديث مولانا حنيف صاحب لوهاروى زادالله مجدهم

| ۵۱ | ہمہ گیروجامع الکمالات                     | 1  |
|----|-------------------------------------------|----|
| ۵۲ | وه محدثانه دقیق ابحاث اب کهال؟؟؟          | ۲  |
| ۵۲ | نكات علميه                                | س  |
|    | (1)وزن روح کا ہوگا نہ کہ جسم کا           |    |
| ۵۳ | (۲)صلحاء کی باتیں شوق ورغبت سے مننی چاہیے | ۲  |
| ۵۵ | (۳) منطوق مفہوم سے ارجے ہے                | ۵  |
| ۵٦ | زېدوخوف                                   | 4  |
| ۵٦ | کثرت درود پرزور                           | 4  |
| ۵٦ | علم کا پیندار                             | ٨  |
| ۵۷ | ابن البهما م پررو                         | 9  |
| ۵۷ | ان کی خاک پا کوسرمہ بنالوں                | 1+ |
| ۵۸ | خبر دار!!! بچهه نه کهنا!!                 | 11 |

| ۵۹ | طارق!تم میں صلاحیت ہے             | Ir  |
|----|-----------------------------------|-----|
| ۵۹ | پچیس ہزار کے بوض چچولا کھروپے     | Im  |
| 4. | بازار سے گزراہوں خریدار نہیں ہوں  | الد |
| 71 | غُرِی ْغَیْرِیْ                   | 10  |
| 71 | ما ليج ندار يم غم نيج ندار يم     | 14  |
| 71 | یهی ہے عبادت یہی دین وایماں       | 14  |
| 44 | حلال وجمال كاستكم                 | IΛ  |
| 44 | خلاف پیمبر کے رہ گزید             | 19  |
| 44 | إنماأكل كمايأكل العبد             | ۲٠  |
| 44 | میری سائیکل تھیٹنے سے پچھ نہ ہوگا | ۲1  |
| 44 | تربيتِ اولا د                     | **  |
| 44 | فمن اتقى الشبهات                  | ۲۳  |
| 44 | أفعمياوان انتما؟                  | ۲۴  |
| 40 | تلاوت كاا ہتمام وتا كيد           | ۲۵  |
| 40 | ایک خواب مع تعبیر                 | 77  |
| 77 | ز يارت دب كا ئنات                 |     |
| ۲۷ | اتقوافراسةالمؤمن                  | ۲۸  |

| 74 | شیخ محمر سری کا خواب | <b>19</b> |
|----|----------------------|-----------|

| 79 | كلمات العزاء والدعاء           | 9 |
|----|--------------------------------|---|
|    | من الشيخ عامربن محمد فداء بهجت |   |

#### (١٠) حضرت مولانا سيد شاهد صاحب ادام الله طلال بركاتهم بالعافية

| ۷٠        | یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر        | 1        |
|-----------|------------------------------------------------|----------|
| ۷۱        | ملنے کے بیں ہم                                 | ۲        |
| ۷۲        | مخضرا حوال ِ زندگی                             | ٣        |
| ۷٣        | مخضر تذكره حضرت مولا ناعبدالحليم صاحب جو نپورئ | ما       |
| ۷۴        | لايستطاع العلم براحة الجسم                     | ۵        |
| ۲۲        | تعليم وندريس                                   | ۲        |
| <b>ZZ</b> | مشیخت حدیث کی مستد پر                          | <b>∠</b> |
| ۷۸        | ایک مرگ نا گہانی اور ہے                        | ٨        |
| ۷۸        | بيعت واجازت                                    | 9        |

#### (١١) حضرت مولانا عبد الرحيم صاحب لمبادًا منظمم الله وعاناهم

| ۸٠ | کوئی اس زخم کا مرہم نہیں ہے | 1 |
|----|-----------------------------|---|
| ΔI | جمله م کاتب فقه کی رعایت    | ۲ |

| ۸۱ | احتياط كاعالم                   | ٣        |
|----|---------------------------------|----------|
| ٨٢ | اب وہ نہیں ملیں گے              | ~        |
| ۸۳ | مېشرات ؛ انېيى سے پوچولو!       | ۵        |
| ۸۳ | تلاوت ودرود کی تا کید           | 7        |
| ۸۳ | فتنول سيحفاظت كاواحدراسته       | <b>∠</b> |
| ۸۵ | علم ہے بے پنا اتعلق             | ٨        |
| АЧ | من طلب العلئ سهر الليالي        | 9        |
| ΥΛ | اورمولا ناعلی میاں جیران رہ گئے | 1+       |

#### (۱۲) حضرت مفتی طاهر صاحب غازی آبادی مدظلمم العالی

| ۸۸ | إتقان العلموالعمل                  | 1 |
|----|------------------------------------|---|
| 9+ | مولیثی کا تاجراور حضرت کاادراک     | ۲ |
| 9+ | دل کاسارا بو جوختم ہوگیا           | ٣ |
| 91 | احسان شناسی                        | 4 |
| 91 | آخری افتتاحی وعااور دومنٹ کی نصیحت | ۵ |
| 94 | کوئی کیارہے گاجب رسول خدانہ رہے    | 4 |

#### (۱۳) حضرت مفتى شبير صاحب لندن زيد مجده ونضله

| ا پیجمی دیکھاوہ بھی دیکھ |
|--------------------------|
|--------------------------|

| ٩١٢  | انفاق في سبيل الله                         | ۲  |
|------|--------------------------------------------|----|
| 90   | و قتِ نظر، وسعتِ مطالعه                    | 4  |
| 90   | اں کی جانب سر کاویے                        | ~  |
| 97   | علم میں گہرائی وگیرائی                     | ۵  |
| 9∠   | یابداندجو ہری                              | 7  |
| 9/   | امام بخاری سے بے پناہ محبت                 | 4  |
| 9/   | طلبه پرشفقت                                | ٨  |
| 9/   | حضرت شیخ زکر گیا کی دوراندلیثی             | 9  |
| 99   | عزيمت پرهمل                                | 1+ |
| 1++  | حضرت شیخ الحدیث ادرآپ کے خانوا دیے سے محبت | 11 |
| 1++  | اساتذہ کے نام پرصدقہ                       | 11 |
| 1+1  | كلمات شكر                                  | ۳۱ |
| 1+1  | حسن العهدمن الإيمان                        | ۱۳ |
| 1+1  | ہندو بیرون ہند کے علماء کی جانب سے تعزیت   | 10 |
| 1+1  | مخطوطات کی اہمیت                           | 7  |
| 1+1" | أعلم الناس بصحيح البخارى                   | 14 |

#### (۱۳)طاهر سورتی

| 1+14  | تعزیت کی مدت                         | 1  |
|-------|--------------------------------------|----|
| 1+0   | تذكرهٔ بزرگان تقویت دل کا باعث       | ۲  |
| 1+0   | متفرق اشعار ومقولات                  | ٣  |
| 1+4   | بينناو بينكم يوم الجنائز             | ۴  |
| 1+4   | مؤمن ہےتو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی | ۵  |
| 1+4   | صابن سے میراہاتھ دھلا!               | ۲  |
| 1+4   | سورت سے یہ 'مجھیک منگو'' آئے ہیں     | 4  |
| 1+Λ   | ڈ انجیل کے ایک طالبِ علم کا قصہ      | ٨  |
| Ι+Λ   | ڈ انٹ باعثِ سعادت                    | 9  |
| 1+9   | ایسا گھٹیا کیڑا میں نہیں پہنتا       | 1+ |
| 1+9   | آ مدم برسرِ مطلب                     | 11 |
| 11+   | وفوق كلذىعلمعليم                     | 11 |
| 111   | نعتول کی قدر دانی                    | ı۳ |
| 111   | آیاز! قدرِخود شناس                   | ۱۳ |
| 11111 | فإنه ولى حرّه و علاجه                | 10 |
| 1111  | أعطواالأجير أجره                     | 7  |
| ۱۱۳   | خير جليس في الزمان كتاب              | 14 |

#### (۱۵)طاهرسورتی

| یث ہی اوڑ ھنا مجھونا               |          |
|------------------------------------|----------|
|                                    | ا ط      |
| یا مجال ہے کہ عجب پیدا ہو          | <b>/</b> |
| ارت خوانی جوئے شیر لا ناتھا        | س ع      |
| في البخاري                         | م فنا    |
| ا جم بخاری کی خدادا دفنهم          | ت ت      |
| شي حافظ                            | ۲ قو     |
| قِ حدیث پر گهری نظر                | ے ط      |
| اب میں صحابہ کرام سے قبم حدیث      | ۸ خو     |
| نابوں سے شق                        | 9        |
| ناب کا چېره خراب نه بو             | 10       |
| نسكيں ول نے ركھ لى ہے غنيمت جان كر | ا بر     |
| دِی میں شلح پیثی                   | ۱۲ س     |
| ١٢٨٠ ارمر تنبه فتح الباري كامطالعه | + 11"    |
| کی زندگی ایک درس                   | ۱۳ ر     |

#### (۱۱)طاهرسورتی

| 172 | موت اس کی ہے کر ہے جس کا زماندافسوس | 1 |
|-----|-------------------------------------|---|
|-----|-------------------------------------|---|

| ITA   | قرب قیامت میں علم اٹھالیا جائے گا      | ۲   |
|-------|----------------------------------------|-----|
| 149   | کچھ یادیں کچھ باتنیں                   | ٣   |
| 114   | حضرت مولا نامسيح الله خان صاحب كالنقال | ح   |
| 1111  | ایک نظر ڈال کے دنیا ہی بدل دیتے تھے    | ۵   |
| 1111  | پنجاب کے سفر میں ختم قرآن              | 7   |
| ۱۳۲   | میری تفریح کتابوں میں                  | 7   |
| 127   | حدیث میں درک و گهرائی                  | ٨   |
| سهسوا | حضرت شیخ کے کتب خانہ میں امتیازی شان   | q   |
| ١٣٣   | وہ سجھتے ہیں کہ بیار کا حال انچھاہے    | 1+  |
| ۱۳۴   | ایصال پتواب کی درخواست                 | 11  |
| ms    | احق ہی مشکبر ہوتا ہے                   | ٦   |
| ma    | احادیث کابا محاوره ترجمه               | ۳۱  |
| IMA   | حضرت شيخ كاادراك                       | باا |

#### (۱۷) **طاهر سورتی**

| 11-2 | اية من ايات الله           | 1 |
|------|----------------------------|---|
| IMA. | فنافى الحديث كامقام        | ۲ |
| 1209 | حضرت شیخ الحدیث کی جانشینی | ۳ |

| 1149 | امام بخاریؓ سے شق              | ٨ |
|------|--------------------------------|---|
| ۱۳۹  | پیوسته ره شجر سے امید بہار رکھ | ۵ |
| 1h.+ | الإنسان عبدالإحسان             | 7 |

#### (۱۸) خصوصیاتِ درس-ازطاهرسورتی

| ۳ ۱۳۳۳ | الشيئ بالشيئ يذكر | 1 |
|--------|-------------------|---|
| الدلد  | آ مدم پرسرِ مطلب  | ۲ |

| 144 | ترجمة شيخ المديث-بقلم الشيخ محمد زياد التكلة | 19 |  |
|-----|----------------------------------------------|----|--|
|-----|----------------------------------------------|----|--|

| 10+ | كلمات العزاء والمواسات-من الشيخ زياد التكلة | ۲. |
|-----|---------------------------------------------|----|
|-----|---------------------------------------------|----|

#### (٢١) ترجمة شيخ الحديث-بقلم عبد الأحدبن يوسف السورتى

| 101 | اسمه           | 1   |
|-----|----------------|-----|
| 101 | مونده          | r   |
| 101 | نشأته و دراسته | ٣   |
| 124 | شيوخهفي الحديث | ls. |
| ۱۵۳ | تدريسه وعطاؤه  | ۵   |

| 7   | أخذىعنه               | 100 |
|-----|-----------------------|-----|
| ۷   | انطباعى عنه           | ۱۵۳ |
| ٨   | فوائدمتنوعة سمعتهامنه | 100 |
| q   | بعض رؤاه المبشرة      | 107 |
| 1 • | مشاهداةمتنوعة         | 102 |
| 1 1 | وفاته                 | 169 |

#### (۲۲)ایساکھاں سے لاؤں...؟؟؛-ازقلم:محمدداودسورتی

| arı | مختضر سوانحى نقوش | 1 |
|-----|-------------------|---|
| arı | بيعت واجازت       | ۲ |

| ۸۲۱ | اک گوهرنایاب کی گم شد گی۔۔۔۔        | 414 |
|-----|-------------------------------------|-----|
|     | از: مولانابدرالحسنالقاسمى كويت      |     |
| 124 | عزاء الشيخ محمد يونس الجونفوري الثي | ra  |
|     | منالشيخالدكتورمحمديحىبلالمنيار      |     |
| 110 | عكسِ تحرير نمونهٔ تحقيق             | 74  |

## دعسائي کلمات

حضرت مولا ناابرا ہیم صاحب یا نڈور دامت برگاتم العالیہ باسب سبحا نہ تعب الی

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم. أما بعد!

حضرت اقدس مولانا یونس صاحب جو نپوری، شیخ الحدیث جامعه مظاہر علوم سہار نپور رمہ اللہ تعالیٰ ان نابغهٔ روزگار شخصیات میں سے تھے، جن کی پوری زندگی کتاب وسنت اور حدیثِ نبوی کی خدمت میں گزری ، زمانهٔ طالب علمی ہی سے جفاکشی اور اسا تذہ وا کا برک محبت واطاعت شعاری ان کا شعارتھا۔ طلب علم کے باب میں ان کی محنت ولگن قابلِ رشک تھی ، وہ اسلاف کے سیچ پیروکار ، اکا بر کے یا دگار ، زہد وقناعت کے بیکر اور طلبہ وعلماء کے لیے ایک نمونہ تھے ، علم تحقیق کے میدان میں ممتاز تھے۔

میمعلوم ہوکر بڑی مسرت ہوئی کہ سورت کے احباب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و سوانح اور اوصاف و کمالات پر مشتمل مختلف اکا بروشا گردان کے مضامین و بیانات کو کتابی شکل میں شاکع کررہے ہیں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ مولائے کریم اس کتاب کوطلبہ، علماء اور عوام سب کے لیے نافع بنائے ۔ آمین ثم آمین ۔ والسلام

ابراتیم پانڈورعفی عنه واردحال دہلی سمرذی الحجہ ۱۳۳۸ ص

## <u>دعائب کلمات</u>

حضرت اقدس مفتى احمرصاحب خانبورى دامت بركاتم العاليه

عزیزم مفتی طاہر سورتی سلمہ نے شخ الحدیث حضرت مولانا محمد کیونس صاحب جو نپوری علیہ الرحمۃ سے متعلق چندا بچھے مضامین اور بیانات کوتحریری شکل میں مرتب کیا ہے، میں اپنی گونا گول مصروفیات کے باعث اس مجموعہ کو بالاستیعاب تو ندد کیوسکا، لیکن جستہ جس اس کود یکھا اور مفید یا یا۔اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کی المبید ہے کہ اس کی اشاعت اِن شاءاللہ باعثِ خیر وبرکت ہوگی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے۔اور ہر انسان کو اس سے نفع پہنچائے اور اس کی تیاری میں جن حضرات نے جس طرح حصہ لیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ بوری امت کی طرف سے اپنی شایانِ شان دارین میں جزاءِ خیر عطا فرمائے۔(آمین)

میں اس موقع پرعزیز موصوف کو دلی مبارک بادپیش کرتا ہوں، اور ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہاس رسالہ سے کما حقہ استفادہ کریں۔اور جن باتوں کا تعلق عمل سے ہےان پرعمل کرنے کاخصوصی اہتمام فرمائیں۔فقط۔

أملاه:العبداحد عفى عنه خانپورى سرذى الحجه <u>۴۳۸ ار</u> ۲۲ راگست <u>کان ۲</u>ء بروزشنیه

# بنم الله الرّحين الرّحين

ازمرتب: طاہرسورتی

الحمد لله كفي، وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمدالمصطفى وعلى اله و صحبه نجوم الهدى قادة التقى ، اللهم اكثرنا و أثرنا و لاتؤثر علينا و أصلح لناشأنناكله ، لاإله إلاأنت . أما بعد!

ایک سولہ شوال کے ہے ہے گئی، جب اسی عالم مرنگ و بونے امام اُبوداود سلیمان بن اشعث ہجستانی کے وصال کی خبرسی تھی۔ اور ایسی ہی سولہ شوال ۱۳۳۸ ہے کو دنیائے اسلام امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ ﷺ، شیخ الحدیث، جبنید دوراں شبلی زماں، ریجانة العصر، فواحة الدهر، استاذِ مکرم ، مشفق ومحتر م حضرت مولا نامجہ یونس بن شبیر صاحب جو نپوری نوراللہ ضریحہ و تدرس بر محال پر ملال کی خبر صاعقہ اثر سن کر سکتہ و صدمہ سے دو چار ہوئی۔ حالال کہ سب جانتے سے کہ شیخ چراغ سحر ہیں اور تقریباً دوسال سے بزبانِ حال کو یا تھے حالال کہ سب جانتے سے کہ شیخ جرائے سحر ہیں اور تقریباً دوسال سے بزبانِ حال کو یا تھے حالال کہ سب جانے سے کہ شیخ جرائے سحر ہیں اور تقریباً دوسال سے بزبانِ حال کو یا تھے حالال کہ سب جانے سے کہ شیخ جرائے سحر ہوں بجھا جا ہتا ہوں

عمر شریف کی ۱۸۰سے زیادہ منزلیں طے فرما بچکے تھے، اس سب کے باوجود ہر ایک پر سناٹا چھا گیا۔ بیشنج کی عنداللہ محبوبیت و مقبولیت کی بین دلیل ہے کے صلحاء وا کا برسب سے زیادہ متا تر دیکھے گئے۔ حالاں کہ شیخ ندان کے استاذ تھے ندان کے مرشد۔

استاذی و شیخی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری زیرجد بم نے حضرت مولانا سلمان صاحب ومولانا طلحہ صاحب زادھا الدعزا و کرامۃ کے نام ،گرامی نامہ میں تحریر فرمایا: حضرت مولا نامحد یونس صاحب رمه الله رمه داسعة کی وفات کی خبرس کر تھوڑی دیر کے لئے تو گم صم ہو گیا۔۔۔اور اس کے بعد قریب رہنے والوں نے کئی دنوں تک حضرت کو اس سے منطبع و منفعل یا یا۔

رئیس المدارس والعلماء حضرت اقدس مولا ناعبد الله صاحب کا بودروی معنالله بطول بنائی المدارس و العلماء حضرت اقدس مولا ناعبد الله صاحب کا بودروی معنالله بطور بنائی مجمع سے ارشاد فرمایا: '' یکسی ایک شخص کی موت نہیں ہے ، کسی فرداور کسی عالم کی موت نہیں ہے ، ان دنول بورے ملمی حلقہ کی عجیب سی کیفیت ہے ، بہت بڑا خلاپیدا ہوگیا۔۔۔۔۔''

حضرت پیرصاحب زاد نظیم مبہوت وساکت ہو گئے۔مولا نااحمد لاٹ صاحب سے فون پر بات ہی نہ کر سکے۔بس رو نے رو نے میں کال پوری ہوگئی۔حقیقت بیہے کہ حضرت شیخ رمہ اللہ کے بور ہے ہی خانوا دہ نے استاذِ مرحوم کواپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھا:

"سلمان مناأهل البيت"

اور مشفق محدث حضرت شیخ الحدیث بھی ولیسی ہی شفقت ولاڈ کرتے ہے۔مولوی عثمان بن حضرت مولا نامحرسلمان صاحب دامط مسے ہمارے دورہ کے سال میں فرماتے تھے: '' پیپل کہیں کا'' کہ پیپل کیوں کہتے ہیں؟ پیپل کی طرح پھیلتا جوجار ہاہے۔ دوسال قبل جب شیخ موت کے منہ سے باہر آئے۔ادر بعافیت سہار نپور پہنچ تو مکرم ناظم صاحب نے خوش کے مارے بڑی دعوت کی۔اس میں مظاہر کے طلبہ واسا تذہ اور جملہ متعلقین کوشریک کیا۔

استاُذِگراں قدر حضرت مولا ناسید محمد عاقل صاحب نیداحتی میں ہے بھی دوستانہ تھا۔ شیخ کوکسی دن زیادہ سبق پڑھانا ہوتا تو خادم کوئسج ہی نماز کے بعدان کے گھر بھیج دیتے کہ آج آپ کی گھنٹی میں سبق میں پڑھاؤں گا۔

حضرت ناظم صاحب کے نورِنظرعزیزم مولا نا توبان سلم ابھی اخیر زمانہ میں شنخ کے بڑے، ی منظور نظر بن گئے تھے، اور جہال تک مجھے علم ہے، شنخ نے ان کواجازت بھی دی ہے۔ جعرات کوخاص طور سے حضرت شنخ مولا نامحدز کریا صاحب کی صاحبز ادی (مولا نا قوبان کی والدہ) شیخ کا مرغوب ومحبوب کو فتے کا سالن بنا کرمولوی توبان کے ہاتھ جھیجتیں اور موصوف فدکورشنځ کو کھلاتے ، اور شنخ نہ کھاتے تو بہت لجاجت ، خوشا مدکرتے ، توشیخ ان کے ہاتھ سے چند لقمے مزید تناول فرماتے۔

بھائی جعفر نے سنایا: ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی موجودگی میں دستر خوان پرشیخ نے اسی طرح کوئی چیز کھانے کے سلسلہ میں این مخصوص ادا دکھائی ، تو حضرت شیخ نے فرمایا: ''بھائی یونس!نخروں سے توہمیں ہی کھانانہ آیا۔''

آم بہت ہی شوق ورغبت سے تناول فر ماتے۔اوراس وقت جب شیخ کی عمرا ٹھاون سال تھی ؛ تین تین چار چار گھولنے والے آم کھالیا کرتے تھے،اور آنے والے طلبہ کو بھی بڑی فیاضی سے کھلاتے تھے۔ دلیمی بیضہ نیم برشت کچھاس شان سے کھاتے کہ پلیٹ خادم کے ہاتھ میں رہتی ، چچ شیخ کے قبضے میں۔ چاروں جانب سے سفیدی کاٹے،اور صرف زروی

ایک ہی بارمیں کھالیتے۔

ایک مرتبہ مجھ سے فرما یا: مجھے سنترہ کھلا۔ میں نے اسے چھیلا۔ پھر قاشوں کے او پر
کی باریک جھلی بھی نکالی۔ نئے بھی سب نکال دیے۔ اور چیچ رکھ کرشنے کو پیش کیا۔ شخ مسرور
ہوئ، چہرہ پراس کے آثار صاف نظر آئے۔ فرمایا: بھی بادشا ہوں کوسنترہ اسی طرح کھلا یاجا تاتھا۔
موئے، چہرہ پراس کے آثار صاف نظر آئے۔ فرمایا: بھی، جنوبی افریقہ سے ایک صاحب آئے
اصلاح و تزکیہ میں تیز رفنار طبیعت پائی تھی، جنوبی افریقہ سے ایک صاحب آئے ہو؟
اور عرض کیا: ساؤتھ افریقہ سے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا: توکیا ہوا؟ کوئی آسان سے آئے ہو؟
موقع سے مزاح بھی فرمالیا کرتے، فرماتے: بچو! میں تو چھوٹا انسان ہوں۔ چھوٹا ہی جانور کھا تا ہوں: چوزہ، مکری کا بچہدایک صاحب نے عرض کیا: پائن پورسے حاضر ہوا ہوں فرمایا: ''یائن پورسے حاضر ہوا ہوں

مسنون و ما توراوراد واذ کار کابراا ہتمام فر ماتے ، مانسوٹ تشریف لائے ،عصر کے بعد جلوہ افر وزیحے ، تلا مذہ ومعتقدین زیارت وصحبت سے شاد کام ہور ہے تھے ،غروب قریب ہوا تو فر مایا: اب مجھے تھوڑی دیر تنہا حجوڑ دیں ، میں اس وقت کچھ پڑھتا ہوں ۔ مولا ناشیر علی صاحب سے خطاب کر کے فر مایا: اگرانسان برسہابرس تک بخاری پڑھائے ، اور بخاری میں وار داورادِ صباح ومساءنہ پڑھے تو اس نے کیا بخاری پڑھائی ؟؟

## اوراب سند كامسكه:

(۱) ایک دن چھتہ مسجد میں مرشدِ اول، حضرت اقدس، فقیدالامت مفتی محمود حسن گنگوہی کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت ہمیشہ کی طرح بہت متوجہ ہو کر مجھ سے گفتگوفر ما رہے تھے۔ فرمایا: مضمون نگاری آتی ہے؟ بہتہ ہیں کیسے میرے منہ سے ایک دم' ہاں'' نکل

گیا، حالاں کہاس وفت تک مضمون کے نام پرمیر سے ذخیر سے میں کچھ بھی نہ تھا۔حضرت نے خوش ہوکر ڈھیر ساری دعا وَل سے نوازا فینیمت ہے، بین فرمایا کہ: ذراایک مضمون نولکھ کے بتانا۔ فہزاھم اللہ خیرا.

(۲) ''حدیث کے اصلاحی مضامین''کی خدمت الحمد للداز خشتِ اول تا آخر مولوی عبد المنان منیار سداوراس راقم آثم کے حصہ میں رہی۔ تب ہر مجلس ایک جچوٹے سے جزء کی شکل میں نشر ہوتی تھی۔ بعد میں حضرت وام مجد ہم کے ارشاد سے ضخامت بڑھائی گئی، اور بحائے متفرق اجزاء شائع کرنے کے بوری جلد (۰۰۵ سے ۱۰۰ صفحات) شائع کرنے بحائے متفرق اجزاء شائع کرنے کے بوری جلد (۰۰۵ سے ۱۰۰ صفحات) شائع کرنے لگے۔ اور حسنِ اتفاق سے اس زمانہ میں، میں احمد آباد میں'' کرھا'' کیسوئی کی دولت سے مالا مال تھا۔ پیتے نہیں کیسے؟ ایک ون مسودہ پر نظرِ ثانی کے دوران ایک وم سے خیال آیا کہ لطور ابتدائیہ کے کچھکھوں، اور لکھا۔ اخیر میں ڈرااور شرم کے مارے نام نہیں لکھا۔

حضرت زیشنیم نے جب پڑھا تو فر ما یا مضمون تو اچھا ہے کیکن ناقص ہے۔اس کی مخیل کی ضرورت ہے۔اور ان سے کہو کہ نام'' ابوز اہر'' لکھیں،مولوی عبد المنان نے بیہ پیغام اور وہ ناقص ادار بیاس حاشیہ کے ساتھ مجھے بھیجا کہ'' درمیان سے آمد بند ہوگئ' میں نے اسے کمل کر کے بھیج دیا۔اوراب بیدائمی معمول بن گیا۔

حضرت مختلف ومتنوع اداؤل سے مضمون پر پہندیدگی ظاہر فرماتے۔ یہال تک کہ
ایک اداریہ پڑھ کر فرمایا: ''ابتم کوئی رسالہ شروع کرو۔' اس کی تو تب توفیق نہ ہوئی۔ اب
جب استاذی شخ الحدیث داغی مفارفت دے گئے توخصوصی نمبر نکالنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ اور
شدہ شدت اختیار کرتا گیا۔ اس سے مجبور ہوکر ریقدم اٹھایا، سب سے معافی کا خواست گار ہول۔
اللہ تعالیٰ کے بھروسے کام شروع کیا۔ الحمد للہ، راستے کھلتے گئے۔ مضامین ملتے

چلے گئے اس کی ابتدا میں حضرت کی ایک نا یاب عربی درسی تقریر ہے۔جو درس بخاری میں شیخ فرید باجی تونسی کی آمد پر شیخ نے کی تھی۔قدر دانی واستلذ اذکی امید پر قارئین کی نذر ہے۔ میں اس کے لیے مولوی عبدالا حدفلاحی کا تدول سے ممنون ہوں۔

رئيسِ مكرم كواستاذمحترم سے شدید لگاؤ ماشاءالله عمر بھر رہا۔ وفات والےون ہی حضرت مولا نا عبدالله صاحب کا بو دروی دام برهم نے ایک آڈ بوکلی جاری فر مائی۔اس میں اینے گہرے رنج وغم کا اظہار فر مایا۔ مجھے یاد ہے: کھروڈ کے ایک اجتماع میں شیخ نے اپنی ایک انمول تحقیق بھرے مجمع کے سامنے بیہ کہ پیش فرمائی کہ اگر اس مجلس میں مولانا ( کا بودروی) نه ہوتے تو میں ہرگزیہ بات بیان نه کرتا۔ اس رساله کا مرکزی مضمون حضرت رکیس کے بیان کے اقتباسات ہیں، جوآپ نے فلاح دارین کے احباب کے سامنے فرمایا تھا۔حضرت کا بورابیان نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فلاحِ دارین والے شائع کررہے ہیں۔اس کی اہمیت باقی رہے۔ہم نے صرف وہی حصہ لیا جوحضرت شیخ یونس صاحب میں متعلق ہے۔ حضرت مولا ناعبداللدصاحب كالودروى دامت بركاتم العاليك سامنے جب ميں في اس خصوصی نمبر کے نکالنے کے اراد ہے کا ذکر کیا ہتو حضرت نے بڑی مسرت کا اظہار فر ما یا اور بهت دعا نیں دیں، اورا پنابیان چھاپنے کی اجازت مرحمت فر مائی، ہم مشکور ہیں کہ حضرت نے نہ صرف ہمیں اس کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی ، بلکہ مسرت وشاد مانی بھی ظاہر فر مائی۔اوراس کے بعد جب بھی حضرت کی نظر میں کوئی مفید، برمغزاوراچھامضمون حضرت شیخ سے متعلق آتا تو بڑے اہتمام سے یا دفر ما کرفون کرتے کہ فلاں رسالہ میں حضرت شیخ سے متعلق ایک مضمون آیا ہے، اس کو آپ اسیے نمبر میں لے لیں، جیسے مولا ناعمرین محفوظ رحمانی صاحب زیربره کامضمون جوالفرقان میں شائع ہوا، اس کے متعلق مولا نانے بڑی تا کید فرمائی، ان شاء اللہ جلدِ ثانی میں وہ صفمون آنے والا ہے۔اسی طرح کیجھ عربی مضامین کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی۔اوردوعربی مرشے بھی عنایت فرمائے۔اللہ تعالیٰ حضرت کو اس محبت کے لیے جزاء خیر عطافر مائے، قبول فرمائے۔اس توجہ کو بھی میں اپنے لیے،ادارے کے لیے،خصوصی نمبر کے لیے نیک فال سمجھتا ہوں، باعث خیروبرکت سمجھتا ہوں۔

میرے مرشد کرم واسا ذمحتر م حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دید طفیم وعلیاهم کامضمون و تعزیق مکتوب بھی ہمیں مل گیا۔اور حضرت کی با قاعدہ اجازت سے اسے شامل کیا ہے۔ فالحمد لللہ۔مولا نابدرالحین صاحب قاسمی کا مقالہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است۔ بوری کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔امید تو بہی ہے کہ سب کو پہند آئے گی، لیکن پہلا پہل تجربہ ہے۔آ تا جاتا کچھ ہے نہیں۔اس لیے آپ حضرات سے باادب التماس ہے کہ بڑھے کے بعد:

کوئی بات پیندآئے ،تو بھی بتائیں ، نہآئے تو بھی فر مائیں۔

اقلى اللوم عاذل والعتابن وقولى ان اصبت لقداصابن

مشور ہے بھی دیں۔اصلاح تصبیح سے بھی سرفراز فرمائیے گا۔اور دعاؤں سے بھی۔
ناظرین! بیجلداول ہے۔ بہت سے اہم مضامین ابھی باقی ہیں۔ان شاءاللہ اگلے شارہ میں
انہیں بھی شار کرلیس گے۔اراوہ ہے ایک ماہنامہ باضابطہ جاری کرنے کا۔آپ حضرات
با قاعدہ ممبر بن جا عیں تو ہمت بڑھ جائے۔سالانہ زرِ تعاون کی بشارت ان شاءاللہ جلدہی
آپ کودیدوں گا۔

قریب ڈیڑھسال قبل شہرسورت میں ،اپنے بزرگول سے استصواب کے بعدایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنام'' دارالحمد'' قائم کیا ہے۔اوراس ادارے سے پہلی مرتبہ بیرسالہ شائع ہورہاہے۔ میں بارگاہِ ایز دی میں سربسجودہوں۔ اپنی خطایا وزلل سے سخت نادم ویشیمان ہوں۔
کہال میں اورکہاں بین کہت گل نسیم صبح! تیری مہر بانی
اس بے علے ادار بے سے بھی پریشان ہوں۔
نہ بحرف ساختہ سرخوشم نہ نقش بستہ مشوشم
نفسے بیا تو می زنم ، چہ عبارت و چہ معانیم
طر لفتہ کا ر۔۔۔۔

#### (۱) اس رساله مين:

جوبا قاعدہ مضامین ہمیں ملے، انہیں تومن وعن شائع کیا ہے۔ البتہ جن بیانات کو تحریری جامہ پہنا یا ہے، ان میں ذیلی عناوین بغرض سہولت ہم نے بڑھائے ہیں۔ بوقتِ ضرورت بعینہ بیان کے الفاظ نہ رکھتے ہوئے اس کی تنقیح کر کے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔

(۲) پورے بیان کے بجائے صرف حضرت شیخ سے متعلق ہاتوں کوہی قلمبند کیا گیا ہے۔ (۳) ضرورت کے مواقع پر حواثق لگا دیے ہیں ، مرتب کے نام سے رمز''ط س ۔''

## اس رساله کی تکمیل کے لیے:

عزیزانم مولوی داود میمن فاضل جامعه ڈائھیل ورفیقِ ادارہ، مولوی عبدالاحد فلاحی، مولوی عبدالاحد فلاحی، مولوی عبید منیار، مولوی جنید کا پڑیا وغیر ہم ملم الله وعان هم نے اپنے اپنے میدان میں میراہاتھ بٹایا ہے۔ ان سب کے لیے بارگاہِ ایز دی میں دست بدعا ہوں۔

الله تعالی انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے ،اوران کی نسلوں میں خدام دین اور علماء ربانیین پیدا فرمائے۔

جن حضرات کے پاس حضرت شیخ یونس صاحب کا کوئی بھی علمی افادہ-خواہ وہ ایک سطر ہی کیوں نہ- ہوتحریری شکل میں، یاکسی حافظہ ( دماغ ،موبائل کیسیٹ ہیں ڈی، پین ڈرائیو ) میں موجود ہو، جلداز جلد منظر عام پراس کی رونمائی کریں۔اوراس سلسلہ میں ہمارے لائق جوبھی خدمت ہوتو ہمیں یا وفر ما تمیں۔صفحہ نمبر ۲ پر ہمارا پیتہ موجود ہے۔

### درس شيخنا المحدث محمد يونس الجونفورى عطي

#### بقلم تلميذه عبدالأحدبن يوسف الرانديرى الفلاحى

أوردالإمامُ الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، الجعفي مولاهم عَنْ في هذه الترجمة

#### بابماذكرفي الحجر الأسود

غرض المصنف بهذه الترجمة ذكر فضيلة الحجر الأسود، والدليل عليها أن خاتم النبيين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد النبي الأمين عليم الحجر الأسود واستلمه ففيه فضل عظيم.

أيها الطلبة! إن النبي في حامل لواء التوحيد, وقائم مقام ابيه إبراهيم الذي قابل حكومة نمرود الظالمة الغاشمة, ودعاهم إلى التوحيد, فالله سبحانه وتعالى قيض لنبينا في النبوة, وجعله خاتم النبيين بل أكمل النبيين في والدليل على أكمليته في أنه لما مجعل نبيا انقطعت النبوات كلها, وما بقى في عهده نبي ولا بقيت دعوة, بل الدعوات كلها انصرفت إلى النبي في وهو يقول: "بعثت إلى الأحمر والأسود."

[قلت: أخرجه محمد بن سعد بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن جعفر, الطبقات الكبرى لابن سعد: ١/٩ و أخرجه الحافظ ابن كثير بهذا اللفظ في ضمن تفسير أية "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا" من حديث أبي موسى منطق و

أخرجه مسلم من حديث جابر في المساجد بلفظ" بعثت إلى كل أحمر وأسود" الرقم: ١ ٢٥, والبخاري منه في التيمم بلفظ" بعثت إلى الناس عامة "الرقم: ٣٣٥ وقال الحافظ ابن حجر علي الفتح: قيل: المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب وقيل: الأحمر الإنس و الأسود الجن، وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدني على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع وأصرح الروايات في ذالك وأشملهار واية أبي هريرة على الأنه مرسل "وأرسلت إلى الخلق كافة" انتهى ع.ف] وقال (الشيخ يونس علي الأسود حديث رواه وقال (الشيخ يونس علي الأسود من الجنة وهو أشد بياضامن اللبن فسود ته خطايا بني ادم."

[قلت: أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس عَنْ فَ وقال: حديث ابن عباس عَنْ فَ وقال: حديث ابن عباس عَنْ فَ فَ عَالَى عباس عَنْ فَ فَ عَالَى فَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّه

فبيّن النبي في هذا الحديث أمرين : (١) نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضامن اللبن (٢) سودته خطايابني أدم.

ومن المعلوم لديكم أن بين اللفظين "أبيض" و"سوّدته" تناسبا ظاهرا, هذا أبيض وذالك أسود أي على وجه المقابلة ، ولكن جاء رجل متصوف اسمه محمد بن علي الطائي المشهور بابن العربي - وقال: سوّدته خطايا بني ادم أي جعلته خطايا بني ادم سيدا للأحجار فانظر - أيهاالطالب - إلى هذا المتصوف، هو يهون أمر الأصنام ويحرك بكلمته أذهان الناس، ويزيل ما وقع في أذهانهم من سوء عبادة الأصنام وهو يقول: فإذا كان الخطأ مسود اللحجر على جميع الأحجار، فلا بدأن يكون في الخطأ شرف وعزة وكرامة ، فلا حرج في عبادة الأصنام ، وجعل عبادة يكون في الخطأ شرف وعزة وكرامة ، فلا حرج في عبادة الأصنام ، وجعل عبادة

الأحجار حسنة بالإشارة لابالعبارة.

[قلت: ذكره ابن العربي في الفتوحات المكية "الباب الثاني و السبعون في الحجو أسراره", و نصه ما يلي: إن الله أنزل الحجر الأسود منزلة اليمين الإلهي التي خمر الله بها طينة ادم حين خلقه فسوّدته خطايا بني ادم, أي صيرته سيداً بتقبيلهم إياه فلم يكن من الألوان من يدل على السيادة إلا اللون الأسود فكساه الله لون السواد ليعلم أن ابنه قدسوّده بهذا الخروج إلى الدنيا, كماسوّدادم فكان هبوطه هبوط خلافة لا هبوط بُعد، ونسب سواده إلى خطايا بني ادم كما حصل الاجتباء والسيادة لادم بخطيئته ,أي بسبب خطايا بني ادم أُمِرُوا أن يسجدوا على هذا الحجر ويقبلوه ويتبركوا به ليكون ذلك كفارة لهم من خطاياهم فظهرت سيادته لذلك فهذا معنى سوّدته خطايا بني ادم أي جعلته سيداً , وجعلت اللونية السوادية دلالة على هذا المعنى فهومد حلاذم في حق بني ادم ،انتهى قول ابن العربي عليه .

وأقول: ذكر بعض العلماء أن الفرق بين القاضى ابن العربى (صاحب أحكام القرآن) وبين سمية الصوفى الشهير (صاحب الفتوحات المكية) أن الأول معرّف ب أل التعريف, بخلاف الأخير و الواقع أن كليهما معرّف, أما الأول فلا خلاف فيه و أما الثانى فثبت بخطه فى نسخة كتابه "الفتوحات المكية" المحفوظة فى متحف مولاناب "قونيا" التركية, أنه كان يكتب اسمه هكذا: محمد بن على ابن العربى، وصورة خطه موجودة عندى.

و كذاذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣٨/٢٣) في ترجمته:"العلامة صاحب التواليف الكثيرة.....ابن العربي، نزيل دمشق.ع.ف.]

فقال:تصور-أيها الطالب-أن هذا الرجل كيف حرّف الكلم عن مواضعه

وهكذا يحرف هذا الرجلُ الكلم عن مواضعه وفي جميع كتبه تحريفات والناس يعتقدون فيه اعتقادا كبيرا, وهو الذي كان يدعو إلى وحدة الوجود فإذا كان الوجود واحدا فهذه المخلوقات خرجت منه فكيف الحلال والحرام والطهارة والنجاسة وغيرها؟؟؟ والله تعالى يقول:" اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق "فالله خالق و كل ما سواه مخلوقه ، وهذا الرجل المتصوف يقول: بل المخلوق جزء من الله -عز وجل-, وهذه أعجوبة ومفسدة كبرى, ولا يتوجه الناس إلى مثل هذه المفاسد، وهم يقولون: فلان كذاو فلان كذاو اعلمواأن الدين ليس عند فلان و فلان؟ بل الدين ما جاءنا من النبي الله الله تعالى يقول في سورة الفتح: "محمد رسول الله "والله تعالى أكبر من كل شيء حتى لا يمكن لأحدِ رؤيتُه، فسأله موسى عليه السلام وهو من أولى العزم من الرسل: "رب أرني أنظر إليك" فقال: "لن تراني" وكلمة "لن" للنفي المؤكد في المستقبل فقال - لن يمكن - "ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرمكانه فسوف تراني"، تمماذا وقع؟قال الله تعالى: "فلما تجلى ربه للجبل جعله د كاوخر موسى صعقا."

أيها الطلبة :هذا شأن ربنا فيقول أبو موسى الأشعري عَنَاهُ : إن النبي الله الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور لو كشفه لأحرقته سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

[قلت: أخرجه مسلم في الإيمان من حديث أبي موسى, والحديث بتمامه ما يلي: عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله فلل بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور وفي رواية أبي بكر: النار ، لو كشفه

لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه الرقم: ٩ / ١ ع.ف.]

وقال: المخلوقات كلها تنعدم وتحترق حين ظهوروجهه تعالى ولا يبقى شيئ أمامه, حتى لم يستطع موسى عَلَيْهُ أن يراه فكيف تخرج منه السماء والأرض وغيرهما.

واعلموا أن عقيدة وحدة الوجود عقيدة فاسدة و هي توجب الحلول و الاتحاد، ومن اعتقد بالحلول والاتحاد فهو منكر للقران والسنة ومنكر لماكان عليه الصحابة و التابعون ومن بعدهم - رضى الله عنهم - ولكن كان ذالك الزمان زمان الصوفية الجاهلين فلذا لم يتكلم عليه أحد إلا ابن تيمية وسراج الدين البلقيني الشافعي والحافظ ابن حجر وغيرهم. ونحن أمثالنا كالدابة الصغيرة نبتئس بهذه الكلمات ولانقول شيئا وبهذا أكتفى. والله سبحانه أعلم.

[قلت: (١) وأيضاً هذه (عقيدة و حدة الوجود) عقيدة ابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وابن برجان وأتباعهم ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم.

(٢) [قلت] وأيضاً تكلم على ابن العربي بدرُ الدين بن جماعة ، و خطيب القلعة شمس الدين محمد بن يوسف الجزري الشافعي ، والفقيه أبو محمد بن عبد السلام وابن خلدون والسبكي وأبوزر عة العراقي وغيرهم .

ومن يرد المزيد من المعلومات فليراجع "مجموع الفتاوئ" لابن تيمية ، و "درأ تعارض العقل و النقل" له ، و كتاب تقى الدين الفاسى "عقيدة ابن عربى و حياته. "-وصلى الله على النبي الأمي -ع.ف.]

نقصه وحققه وعلق عليه عبد الأحدبن يوسف السورتي الفلاحي وفرغ منه يوم الجمعة ، 9 ا ذي القعدة - ٣٣٨ ا

## محبدي اعظيم

مفكر ملت حضرت مولا ناعبدالله صاحب كابودروى دامت بركاتم العاليه (رئيس المدارس دالمدرسين)

> مؤرخه ۲۸ رشوال المكرم <u>۴۳۷ مطابق ۲۳ رجولا ئی کان ب</u>ے بروز يكشنبه بمقام: دارالعلوم فلاح دارين ، تزكيسر

> > تمام دینی حلقوں کا نقصان:

علاء كرام! اورميرے عزيز بھائيو!

مسلسل استے بڑے حادثات پیش آئے جن کا تصور نہیں تھا۔

مولانا بونس صاحب جو نیوری کا انتقال صرف مظاہر علوم کا صدمہ نہیں ہے، بلکہ

تمام عالم اسلام کے دینی حلقوں کا صدمہ ہے۔ عربی کامشہور شعرہے۔

وَمَاكَانَ قَيْسُ هُلُكُهُ هُلُكَ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا

میرے دوستو! یہ کسی ایک شخص کی موت نہیں ہے، کسی فرداور کسی عالم کی موت نہیں ہے، ان دنوں پورے علمی حلقہ کی عجیب سی کیفیت ہے، بہت بڑا خلا ببدا ہو گیا، اس اخیری دور میں جو شخص پورے میں مسند حدیث پر بیٹے، بخاری شریف کا درس دیتارہ اور رات دن شروحات بخاری میں لگا رہے، جب بھی دیکھو، یا تو حافظ ابن جھڑکی کتاب فتح الباری آپ کے سامنے ہے، یا تو مینی کی''عمدۃ القاری'' آپ کے سامنے ہے، یا بھی ابنِ بطال کی شرح بخاری سامنے ہے اور ایسی ایسی کتا بیس جن کا نام بھی ہم نے پہلے نہیں سنا تھاوہ حضرت کے پاس رہتی تھیں اور ان کی طرف مراجعت کرتے تھے، نیز اللہ تعالی نے غضب حضرت کے پاس رہتی تھیں اور ان کی طرف مراجعت کرتے تھے، نیز اللہ تعالی نے غضب

کا حافظہ عطا فرمایا تھا،ایسے مخص کی وفات واقعۃ ایک بہت بڑا خلاہے، ہرایک کواس کا صدمہ ہےاور پورے عالم میں اس صدمہ کومحسوں کیا گیا۔

## انڈونیشیامیں مسجدانشیخ یونس کی تعمیر:

حضرت کی وفات کے بعد مدینہ منورہ سے شخ عامر ججت کا خط آیا - میرے پاس
میں اس کی ایک کا پی آئی - جس میں انہوں نے بڑے افسوں کا اظہار کیا، اس طرح شخ
حامدا کرم بخاری نے بھی تعزیتی کلمات کیجاور مدینہ منورہ میں مولانا کے ایک عاشق
میں'' شیخ احمد عاشور' وہ بھی روتے رہے، نیز انڈونیشیا کے لوگ پریشان ہیں، اب انڈونیشیا
ہندو ستان سے کتنا دور ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں تھا، مگر کل انگلینڈ سے انگریزی
میں ایک تحریر آئی، جس میں لکھا تھا کہ انڈونیشیا میں حضرت کے چاہنے والے اکھے ہوئے
میں ایک تحریر آئی، جس میں لکھا تھا کہ انڈونیشیا میں حضرت کے چاہنے والے اکھے ہوئے
میں ایک تحریر آئی، جس میں لکھا تھا کہ انڈونیشیا میں حضرت کے جاہنے والے اکھے ہوئے
میں ایک تحریر آئی، جس میں لکھا تھا کہ انڈونیشیا میں حضرت کے جاہنے کہا کہ حضرت کے
میا ایک مسجد بنا تمیں گے، اب آ ب اندازہ لگا ہے کہ ایک شخص کا انتقال سہار نیور میں ہو
رہا ہے اور انڈونیشیا کے لوگوں کو اتنا صدمہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہاں حضرت کی
یادگار قائم ہونی چاہیے، یہ زندگی کی علامت ہے، یہ جب کی علامت ہے کہ ہزاروں میل دور
رہنے کے بعد بھی ان کے دل میں آیا کہ یہ الی شخصیت تھی جس کو بھلا یانہیں جاسکتا۔

#### يهال پڙاره...!!:

انہوں نے سب کچھ جھوڑا: اپناوطن جھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو جھوڑااوراپنے آپ کوسہار نپور میں ڈال دیا، طالبِ علمی کے زمانہ میں بیار ہو گئے اورخون کی قے ہونے لگی حضرت مولانا اسعداللّٰہ صاحب رامپوریؓ نے کہا کہ بھائی! گھر چلے جاؤ! فرمایا نہیں حضرت! میں نہیں جاتا، میں تو پہیں رہوں گا۔ حضرت شخ نے کہا: بھائی یونس! تو پہاں رہ کرکیا کرےگا؟
تو بھار ہے۔ تو کہا: حضرت! کچھ با تیں تو میرے کان میں پڑجا کیں گا، میں گھر جاؤں گاتو
اس سے بھی محروم ہوجاؤں گا، یہ ہمارے طلبہ کے لیے عبرت کی چیز ہے یہاں تو معمولی بخار
ہوتا ہے، تو سید ھے چھی لے کر آجاتے ہیں، میری طبیعت خراب ہے اور یہ خون کی قے
ہونے کے باوجود نہیں جارہے ہیں، تو حضرت شخ ، مولا نا ذکریا نے اپنے مخصوص انداز میں
فرمایا: اچھا پھر تو یہاں پڑارہ! شخ کا یہ جملہ بھی بڑا عجیب وغریب تھا، بس وہاں پڑے رہے
سات سال تک تو وہ ایک دن بھی جو نپور تشریف نہیں لے گئے، نہ رمضان کی چھٹی میں گئے
نہ عید کرنے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فارغ ہونے کے بعد فوراً ان کو تدریس کے لیے مدرسہ
والوں نے رکھایا، قابل جو ہر کو جو ہری پہچانے ہیں۔۔۔

#### قدرجو ہرشاہ داند یابداندجو ہری

حضرت شیخ نے سمجھ لیا ہے ہیرا ہے، اس کوضا کئے نہیں کرنا ہے، توانہوں نے فوراً معین مدرس میں رکھا، اس کے بعد ترقی ملتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ حضرت شیخ جب معذور ہو گئے - حضرت کو آنکھوں میں تکلیف ہوگئ تھی - تو بخاری شریف حضرت شیخ یونس صاحب کے حوالے کردی، حالال کہ قدیم اسا تذہ موجود سے ، خود حضرت مولانا یونس صاحب کے اسا تذہ بھی موجود سے، لیکن حضرت شیخ نے کہا: بخاری یونس پڑھائے گا، لوگول کو تجب ہوا کہ بینو جوان آدمی ہے، یکن حضرت نے کہا کہ میں نے جوفیصلہ کیا وہ میجے ہے، وہ جانتے سے کہا کہ بینو جوان آدمی ہے، دہ جا ہے۔ دہ جا کہ میں کے اندر کیا جو ہر ہے۔

ومالموت إلارحلة:

میرے دوستو!موت تو، آنی ہی آنی ہے۔

وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رِحُلَةٌ غَيْرَ أَنَهَا مِنَ الْمَنْزِلِ الْفَانِي إِلَى الْمَنْزِلِ الْبَاقِيْ (موت بھی ایک سفر ہی ہے، ہاں اتن بات ہے کہ اس میں انسان ونیائے فانی سے دنیائے باقی کی طرف سفر کرتا ہے )

اورکسی نے کہاہے۔

المُوْتُ جَسْرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبَ إلى الْحَبِيْب.

(موت ایک بل ہے، جس کے ذریعہ ایک دوست دوسرے دوست تک پہنچتا ہے) ان حضرات کے لیے مرنا تو کوئی مشکل امر نہیں، یہ تومتمنی رہتے ہیں کہ کب ہمارا وقت آئے اور ہماری اللہ سے ملاقات ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فارس کے شاعر نے کہا۔

> یا د داری که وقت زادن تو همه خندال بودند و توگریال آل چنال زی که بوقت مردن تو همه گریال بودندوتو خندال

تحجے یاد ہے کہ تیری پیدائش کے وقت سارے گھر والے ہنس رہے تھے کہ واہ!! واہ!!صاحبزاوے تشریف لائے، مٹھائی تقسیم کرو، ابتم دنیا میں زندگی ایسی گزار و کہ جبتم دنیا سے جاؤ ، تو ساری دنیا کی آنکھوں سے آنسو ٹیکتے ہوں اور تم خوش وخرم اللہ کی طرف جارہے ہوں۔۔

نشانِ مردِمؤمن باتو گویم چول مرگ آیر تبسم برلبِ اوست (اقبال) (مردمؤمن کی نشانی بیہ ہے کہ اس کی موت کے وقت اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے)

#### اچھاہے مرجائے تو:

اورشیخ کامزاج عجیب وغریب تھا: ایک آدی گیااور کہا: حضرت! میری دادی بہت

ہمار ہے، اس کے لیے دعا تجیے، حضرت نے بوچھا: کتنے سال کی عمر ہے؟ کہا: حضرت

۸۰ رسال، فرمایا: ' اچھا ہے مرجائے تو' وہ ہکا بکارہ گیا کہ میں توصحت کے لیے دعا کرانے
آیا تھااور حضرت توبیہ جواب دے رہے ہیں۔ حضرت بیچا ہے تھے کہ جب اتن ہمی عمر ہوگئ

اب ادھر ادھر ٹھوکریں کھائے گی، اچھا ہے کہ اللہ کے وہاں رہے۔ جب بھی ہم حضرت کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ حضرت ایسا ہے، تو کہتے تھے: مولا نااس کی فکر نہ کرو! درود شریف سامنے ذکر کرتے تھے کہ حضرت ایسا ہے، تو کہتے تھے: مولا نااس کی فکر نہ کرو! درود شریف سامنے ذکر کرتے تھے کہ حضرت ایسا ہے، تو کہتے تھے: مولا نااس کی فکر نہ کرو! درود شریف بڑھو! کئی مرتبہ حضرت نے ججھے کہا: مولا ناور ود پڑھو! اخیری زندگی میں حضرت جب جناب بڑھو! کئی مرتبہ حضرت نے جھے، تو آپ پر بہت اثر ہوتا تھا اور فوراً آئھوں سے آنسو بڑھ جاتے تھے، حدیث پڑھاتے بڑھاتے بئی کریم بھی سے اتنی قربت ان لوگوں کو ہوجاتی تھی کہ وہ بر داشت نہیں کریا تے تھے۔

### عظیم محدث:

حضرت مولا نا بونس صاحب ہماری صدی کے بہت بڑے محدث تھے۔ میں نے خود دیکھا مدینہ منورہ اور مکہ مکر مہ میں کہ وہاں کے علماء بالکل طلبہ کی طرح دوزانو بیڑے کر، ان کے سامنے بخاری شریف سناتے تھے۔ آپ کو کویت اور قطر بلایا گیا اور کویت اور قطر میں مسجد میں مجلس رکھی گئی جس میں سینکڑوں علماء جمع ہوئے، وہاں صدیث کی تلاوت ہوئی اور شیخ مسجد میں مجا اور شیخ کے اور شیخ بلا تکلف عربی میں بات کر رہے تھے، میں نے سے اجازت لی گئی اور میں نے دیکھا کہ شیخ بلا تکلف عربی میں بات کر رہے تھے، میں نے پہلے اس طرح شیخ کوعربی میں گفتگو کرتے ہوئے ہیں سناتھا، ایسا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ بیہ

سهار نپور میں شیخ الحدیث ہیں یا مکہ معظمہ کا مدرس؟ میں حیران تھا کہ جیسے ان کوار دو پر قدرت ہے ویسے ہی بلا تکلف عربی بولتے ہیں۔

اور حدیث کی الی الی کتابول تک ان کی رسائی تھی کہ جن کو ہمارے علاء جائے ہے کھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہیں سہار نیور، تین چارروز کے لیے حاضر ہوا، تو حضرت بہت دیر تک کچھ تلاش کررہے تھے، پھر کہا: بھائی! ایک عبارت میں نے دیکھی، میرے دل میں بیہ آیا کہ دیکھوں: اس آ دمی نے بیہ بات کہاں سے ٹکالی؟ میں تین دن سے اس کی تلاش میں ہوں، اب معلوم ہوا کہ فلاں کتاب سے اس نے یہ بات لی ہے، اس کو کہتے ہیں 'دمحقق'' یہ نہیں کہ ایک بات کتاب میں پڑھ لی اور نقل کر دی بلکہ اس کی تحقیق کہ بیآ دمی کہاں سے نقل کررہا ہے؟ اصل رادی کون ہے؟ جو حضرات اپنے آپ کو علم کے لیے فنا کرتے ہیں، انہی کو بیچیز حاصل ہوتی ہے۔

### بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ور بیدا: اردوکامشہورشعرہے جس کوہم باربارد ہراتے ہیں \_

ہمیں (ونیاسے کیامطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گےہم کتابوں پرورق ہوگا کفن اپنا

یہ صرف منہ سے بولنے کی چیز نہیں ہے، شیخ نے اس پر عمل کر کے بتایا، شیخ کے کمرہ کوآپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف کتابول کے او نچے او نچے ڈھیر ہیں اور اسی میں حضرت آ رام فرماتے شھے۔

<sup>(</sup>۱) امبی ابھی مولوی معاویہ سعدی کامضمون آیا ہے، اس میں ہے کہ شیخ نے درس میں فرمایا: بچین میں میری خالہ نے میری کا بی پر مذکورہ شعر کھودیا۔ بس اس ایک شعر نے زندگی بدل دی۔ط۔س۔

اورطبیعت کا استغناء - جو ایک عالم وین کے لیے ضروری ہے۔ ایسا کہ لاکھوں روپیے لوگوں نے حضرت کو ہدیے میں دیے اور حضرت نے اس کو سہار نپور کے مکا تب مدارس اورغر با میں تقسیم کر دیے، بڑی بڑی رقمیں حضرت کو سہار نپور میں بیش کی گئیں ، مگر حضرت نے کہا: ارے بھائی! یونس کا کھانا تو بہت مختصر ساہے، اس بیسہ کو کیا کریں گے؟ پھر فرماتے: اچھا! مولا نا صاحب بیہاں آؤ! مولا نا صدیق احمد صاحب با ندوی کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپوری کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپوری کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپوری کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپوری کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپوری کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپوری کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپوری کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپورگ کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپورگ کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپورگ کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپورگ کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپورگ کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم صاحب جو نپورگ کے مدرسہ میں استے بھیج دو، مولا نا عبد الحلیم کے سے دو، کو یا تھوڑ کی دیں میں بوری رقم حضرت تقسیم کر دیتے ، ایسے آدی مشکل سے ملیں گے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بےنوری پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں ویدہ ورپیدا

میرے بھائیو! ایسے دیدہ ور روز-روز پیدائہیں ہوتے ،یہ اللہ تعالیٰ کے عجیب بندے تھے، بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بڑا قوی تعلق تھا۔

### ابھی میرے دوسال باقی ہیں:

الارسال پہلے مدینہ منورہ میں سخت بیار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، مولا نا پونس صاحب رند برا نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ ڈاکٹر ما پوس ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا: نہیں! مجھے ہندوستان لے جاؤ! تم لوگ ایسا سمجھتے ہو کہ میں مرجاؤں گا؟ ابھی میر سے دوسال باقی ہیں، اس حالت میں میں نے ان کو'' ملت'' ہسپتال میں دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ بیآ دمی کہ رہا ہے کہ ابھی دوسال باقی ہیں، کس بنیاد پر کہ رہا ہے، اس وقت عجیب کیفیت تھی، غنودگی طاری ہو جاتی تھی، ڈاکٹر جمع ہیں ادر شیخ کہ درہے ہیں: ''ابھی دو

سال باقی ہیں' وہ دوسال پورے ہو گئے اور آپ کی وفات ہو گئے۔ قاندر ہرچپہ گویددیدہ گوید

میرے دوستو!ایسا صفائے قلب پیدا کرو۔ ہمارا نیا سال نثروع ہور ہاہے، ایسے حضرات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔

أُولْئِكَ أَبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِم ﴿ ﴿ إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ لَوَلَيْكِ أَبَائِي ، وَفَى لاكرتوبتائِ ان جِيرِ)

والله الموفق....

وہ جو بیچتے تتھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

شخ کاایک پسندیده شعر: ماہر چپخوانده ایم فراموش کرده ایم الاحدیث یارکه تکرار می کنیم آعندلیب مل کے کریں آه وزاریاں توہائے گل پکارمیں چلاؤں ہائے دل

# بركة العصس، بهند كافخنسر

حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری ارهم الله بالصحة والعافية والمسرة (شیخ الحدیث جامعه اسلامی تعلیم الدین دُاجیل و مفتی اعظم گجرات و خلیفه اجل فقیه الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگونگ)

مؤرخه ۲۰رشوال الممكرم ۱۳۳۸ همطابق ۱۷ رجولائی کا ۲۰ وشپ یکشنبه محمود به محمود با نوار، نشاط سوسائی ، سورت ، بعد نما نوعشاء

#### صلحاءامان ہیں:

بھائیو!اس ہفتہ ہیں بہت سارے حوادث پیش آئے،اس میں سب سے بڑا حادثہ حضرت مولانا محمہ یونس صاحب جو نپوری نوراللہ برقدہ کی وفات کا حادثہ ہے،حضرت کا گزشتہ ہفتہ انتقال ہوا،آ پ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے مقبول ومخصوص بندوں کا دنیا سے چلاجانا، بیہ واقعۃ پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے اور ایسے حضرات کا وجودامت کے لیے فتنوں سے حفاظت کا سبب ہے،روایتوں میں آتا ہے: بی کریم بھی نے ارشاد فرمایا: منتوں سے حفاظت کا سبب ہے،روایتوں میں آتا ہے: بی کریم بھی نے ارشاد فرمایا: دمیر سے حفاظت کا سبب ہو، ایک امان ہیں، (رواہ مسلہ عن ای بردة عن ایسی ایک ان کے دمیر سے وہ عنداب، وہ صبیبتیں اور وہ فتنے جوآنے والے ہیں وہ نہیں آئیں گے اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، توان کی وجہ سے جو فتنے رکے ہوئے شے وہ آئیں گے، اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، توان کی وجہ سے جو فتنے رکے ہوئے شے وہ آئیں گے، اسی طرح دنیا سے حفاظت کا سبب ہوتا ہے، ایک دعا سکھلائی گئی ہے، جس میں ہے ''وَلاَ تَفْتِنَا ان فتنوں سے حفاظت کا سبب ہوتا ہے، ایک دعا سکھلائی گئی ہے، جس میں ہے ''وَلاَ تَفْتِنَا

بَغْدَهٔ" (اے اللہ! ان کے رخصت ہونے کے بعد ہمیں فتنہ میں مت ڈالنا) معلوم ہوتا ہے کہان کے جانے سے فتنول کے ام کانات بڑھ جاتے ہیں۔

#### منهوم في العلم:

بہرحال، حضرت شیخ کااس طرح دنیا سے رخصت ہونا، واقعۃ امت کے لیے بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا خسارہ ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی علم دین کی خدمت کے لیے کھیائی، پڑھنے کے لیے جب سہار نبورآئے، توشر ورع ہی سے طبیعت میں کچھ کمز وری اور بیاری تھی، یہ بیاری تھی، یہ بیاری تھی دیما کہ عموماً بیارر ہتے تھے، لیکن بیاری کے باوجود پڑھنے کا سلسلہ بھی منقطع نہیں کیا، بیارالیسے تھے کہ چار پائی سے اٹھنا مشکل تھا اسا تذہ نے تجویز کیا کہ واپس وطن چلے جاؤ، جب ٹھیک ہوجاؤ تو آنا، حضرت شیخ رحماللہ نے بھی کہلوا یا کہتم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جب طبیعت ٹھیک ہوتو آجاؤ، تو کہا کہ نہیں! میں تو کھی کہلوا یا کہتم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جب طبیعت ٹھیک ہوتو آجاؤ، تو کہا کہ نہیں! میں تو حضرت نے فرمایا کہ بیاری میں وار پائی پر پڑے پڑے کان میں آواز تو آئے گی ہی، تو خرمایا کہ کان میں آواز تو آئے گی ہی، تو خرمایا کہ کان میں آواز تو آئے گ

بہر حال طالب علمی کے زمانہ میں علمی طلب کا بیشوق تھا، کہ بیماری کے باوجود اور بروں کی تنبیہ کے باوجود اور بروں کی تنبیہ کے باوجود گھر جانا انہوں نے پسند نہیں کیا، بلکہ وہیں پڑے رہے، اس سے علم کا جذبہ اور شوق وطلب کا اندازہ ہوتا ہے، چنانچہ وہیں رہے اور وہیں سے فراغت حاصل کی اور ویسے تو بچین میں آپ ہر سال دس مہینے کے تھے اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، نانا کے یہاں رہے، اپنے وطن کے قریب ایک مدرسہ میں ابتدائی کتابیں فارسی وغیرہ سے شرح جامی ، نور الانوار وغیرہ تک پڑھیں اور پھر وہیں جامی ، نور الانوار وغیرہ تک پڑھیں اور پھر سہار نپور آئے ، سہار نپور میں تکمیل کی ، اور پھر وہیں جامی ہو

<u>سات روپ</u>ے تنخواہ میں آپ کا بحیثیت معین مدرس کے تقر رہوا،اس کے بعد دھیرے دھیرے اضافہ ہوا۔ تو بہر حال وہ تو وہیں پڑے رہے،اسی کوانہوں نے ترجیح دی اور بعد میں آٹھویں سال ہی میں آپ کو بخاری شریف دی گئی۔

### يجاس سال تدريسِ بخارى:

مجھے یاد ہے کہ دیوبند میں میراا فتاء کا سال تھا، اور اگلا سال فنون کی تعمیل کا تھا حضرت شیخ رحماللہ نے آخری سال بخاری شرئیف بڑھائی اور اس کے بعد جب بخاری ختم ہوئی، تومولا نا یونس صاحبؓ کے حوالہ کر دی اور اعلان کر دیا۔ اس وقت چری گوئیاں بھی ہوئی تھیں کہ ایک نوجوان جس کو ابھی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، ان کو بخاری شریف جیسی کتاب اتنے بڑے ادار بے کے اندر دیے دی! بہر حال حضرت شیخ کا فیصلہ تھا؛ اس لیے اس پر کوئی چوں بڑے ادار بے کے اندر دیے دی! بہر حال حضرت شیخ کا فیصلہ تھا؛ اس لیے اس پر کوئی چوں جرانہ بیں کرسکتا تھا، اس ون سے آج تک آپ نے پور سے بچاس سال بخاری کا درس دیا اور علم حدیث سے سلسلہ میں آپ کی مہارت کو، آپ کے اختصاص کو اور آپ کے تجربہ کو ساری د نیا تسلیم کرتی ہے، اس وقت گو یا عالم اسلام میں علم حدیث میں آپ جبیبا کوئی نہیں تھا عرب کے علما بھی آپ سے استفادہ کرتے ہے۔

بہرحال یہ ہمارے ہندوستان کے لیے ایک بڑی سعادت اور فخر کی چیز بھی ، آپ کی وفات سے اس سعادت سے اور اس برکت سے ہم محروم ہو گئے بہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چیاہیے ، اللّٰد آپ کے درجات کو بلند فر مائے ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور آپ کے جانے سے جو خلاء ہواہے ، اللّٰد تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر طریقہ سے پر کرے۔

### ازخوابِ گرال خيز:

ابھی ماضی قریب میں بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور دنیا کے حالات جواس وقت کروٹ لے رہے ہیں؛ بڑے سنگین اور قابلِ فکر ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، ہم لوگ ان حالات کے سلسلہ میں بیٹے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، تو بہاور استغفار کا اہتمام ہو، ہم لوگ ان حالات کے سلسلہ میں بیٹے کر چرچ تو بہت کرتے ہیں، گھنٹہ، دود و گھنٹے، چار چار گھنٹے؛ ہمارا وقت اسی میں نکل جا تا ہے، لیکن، ان گھنٹوں بھر چرچا کرنے والوں سے پوچیس کے کہ بھائی! آپ نے دعا میں کتنا وقت لگا یا؟ دعاکا کوئی اہتمام کیا؟ تومعلوم ہوگا کہ اس کی طرف سے ممل غفلت برتی میں کتنا وقت لگا یا؟ دعاکر یا کہ اللہ حالی ان فتنوں سے ہرایک اپنامعمول بنا لے، روز انہ صلو قالحاجۃ پڑھ کر دعاکریں کہ اللہ تعالی ان فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے اور شعائر اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔

#### كثرت استغفار بهارا تتصيار:

میرے بھائیو! پورے عالم اسلام کے حالات بڑے سنگین ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بھی حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جار ہے ہیں، ایسے دور میں ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالی کی طرف رجوع اور انابت کرے، صلوق التوبة پڑھنے کا اہتمام کرے، روز انداستغفار اور تو بہا اہتمام ہو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا جائے، جتنازیادہ تو بہ اور استغفار کا اہتمام ہوگا، اتنی ہی مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب ہوگا، اتنی ہی مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے امان کی دو چیزیں بتلائی ہیں: (۱) وَ مَا کَانَ اللّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِیْهِمْ وَانْتَ وَیْمَا کُانَ اللّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِیْهِمْ وَانْتُ وَیْمِیْ وَانْتَ فِیْهِمْ وَانْتُ وَیْهِمْ وَانْتُ وَیْمِیْ وَانْ کُرور وَ وَ مِنْ مِی الله وَ مِی الله وَ مَا کَانَ اللّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَانْدَ وَ قَالُ کُمْ اللّهُ وَانْدُ وَاللّهُ وَانْدُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَیْمُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْتُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُونُ وَانْ وَانْدُ وَانْ وَانْدُ اللّهُ لَانُونَ وَانْدُ اللّهُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُونُ وَانْدُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُ وَانْدُونُ وَ

نہیں دیں گے ) ظاہر ہے کہ جب آپ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو بیامان توختم ہوگئ البنة "وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ وْنَ" (اور جب تك وه ايخ كناهول سے استغفار کرتے رہیں گےاللہ تعالیٰ ان کوعذاب میں نہیں ڈالیں گے ) باقی ہے،اس لیے استغفار بہت اہمیت کا حامل ہے، اپنے ذاتی مسائل، ذاتی حالات اور ذاتی تکالیف کے حل کے لیے بھی بہت مجرب عمل ہےروزانہ رات کوسونے سے پہلے تین سومر تبہاستغفاراور تین سو مرتبه درود شريف كاامتهام كياجائي، استغفاريعني: "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِيْ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّةُ مُ وَأَتَّةً بِإِلَيْهِ "اوراس كعلاوه كوئى بهى صيغه ہواور نين سوم رتباس ليے كه كثرت كالم ہے کم عدد تین سوبتلا یا گیا ہے اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اپنے جو حالات ہیں ،ان میں بھی بہت بچھ تبدیلی آ جائے گی اور اجتماعی طور پر تمام آ دمی اس کا اہتمام کریں گے،توامت کے حالات میں بھی تبدیلی آئے گی۔ نبی کریم ﷺ نے با قاعدہ تا کید فرمائی ہے۔ بخاری شريف ميس حضرت ابو ہريره والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الْيَةُم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً" حضور عَفَفر مات بين كه مين ايك دن مين ستر سے زياده مرتبه الله کے حضور توبہاور استغفار کرتا ہوں ، حالاں کہ حضور ﷺ تومعصوم تھے ، ایک اور روایت میں ہے کہ نئی کریم ﷺ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے تھم دیا کہتم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو،اس لیے که میں ایک ایک دن میں سوسوم تی توبه اور استغفار کرتا ہوں۔

(أخرجه أحمد عن الأغرين الأ

## سب کے لیے ایک لائحہ ممل:

بہر حال اس کا اہتمام کریں۔سب لوگ اس کا اہتمام کریں۔ایک وقت روزانہ

۱۵-۲۰ منٹ کا فارغ کرلیں۔اس میں صلوۃ التوبۃ پہلے پڑھ لیں۔اس کے بعد صلوۃ الحاجة دوركعت پڑھكراپنے اور پورى امت كے حالات كے ليے دعاؤں كا اہتمام كريں۔ الله تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ان حالات کو اپنی قدرتِ کا ملہ اور رحمتِ شاملہ سے بدل سکتے ہیں،اور کوئی علاج نہیں ہے۔اس وقت جوصورتِ حال ہے وہ مایوں کن ہے،اس وقت ظاہری اسباب کے اعتبار سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا ؟ کیکن اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، وہ ایک بل میں مسلہ کوحل کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اپنے آپ کوزیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں اینے گھر میں گنا ہوں کے جواساب ہوں، ٹی وی وغیرہ جن میں گھر کے لوگ ۲۴ر گھنٹے مشغول رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاہئے! آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے! خاص کر کے بندوں کے حقوق میں جوحق تلفیاں ہوتی ہیں ،ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ لوگوں کاحق جو مارلیا گیاہے،اس کوادا کرنے کا اہتمام کریں، یہ چیز بھی عموماً عذاب کا باعث ہوتی ہے، آج کل اس کی طرف سے اتن غفلت برتی جاتی ہے کہ لوگوں کے پیسے رقمیں باقی ہیں،اوران کے اداکرنے کی طرف دھیان ہیں دیاجا تا،اس لیے جلداز جلدا ہے آپ کواس سے سبکدوش کرنے کی کوشش کرو۔

### اس قوم پررحت نہیں اتر تی:

اور قطع رحی یعنی رشته دارول کے ساتھ جھگڑ ہے بھی بہت عام ہو گئے ہیں، ہر گھر میں بھائی بھائی کے اندرلڑائی ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہے، بہن بہن میں لڑائی ہے، بہن میں لڑائی ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، تو میہ چیز بھی اللّٰد کی رحمت کو دور کرتی ہے، نئی کریم کی کا ارشاد ہے: '' إِنَّ اللّٰہ کے اللّٰہ کی رحمت کو دور کرتی ہے، نئی کریم کی کا ارشاد ہے: '' إِنَّ اللّٰہ کے مَا اللّٰہ کی رحمت کو دور کرتی ہے، نئی کریم کی کا ارشاد ہے اللّٰہ دواللہ اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ حَمّة لَا تَنْزِلُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِیْہِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ '' (رواہ انسخاری فی الأدب انسفرد والطبرانی فی الکیروقال

السندی فی اندغیب والترهیب: ضعیف) لیعنی اس قوم پرالله کی رحمت نازل نہیں ہوتی ،جس میں ایک آدمی بھی قطع رحمی کرنے والا ہو، پوری قوم میں ایک آدمی ایسا ہوتو پوری قوم پررحمت نازل نہیں ہوتی، تو گھر میں اگرا یسے لوگ ہوں گےتو کیا ہوگا، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو آپس کے معاملات کو درست کرلو! حقوق اوا کرلو! آپس میں معافی تلافی کرلو! رشتہ داروں کے بھی حقوق کی اوائیگی کا اہتمام کرلو! امید ہے کہ حالات میں تبدیلی آجائے گی، اس کا ہر آدمی اہتمام کرے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی کوشش کرے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کے لیے آمادہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

واخردعواناأن الحمدلله رب العلمين.

### <u>تعسزين خط</u>

### از: حضرت اقدس مفتى احمد صاحب خانبورى دامت بركاتم العاليه

بِنَ إِلَّهَ الْأَفْرَالِينَ عِيْرِ

#### MUFTI AHMED KHANPURI

Jamiah Islamiah Talimuddin, Dabhel, Dist. Navsari. Gujarat - India



مفتی احمد خانپوری جاهعة إسلامية تعليم الدين دايل ضلع نوسازي، كجرات، الهند

بسم الثدالرحمن الرحيم

مخدوم مكرم ومحترّ م حضرت مولا ناسيرسلمان صاحب دامت بركاتهم ( ناظم مظاهر علوم سهار بيُور ) السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

آئی صبح جب کرسبق پڑھانے کے لیے مطالعہ میں مشغول تھا اچا نک شبخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعة کی وفات کی خبرس کر تھوڑی دیر کے لیے تو گھم ہوگیا۔ آپ یہ یک وقت جملہ علوم وفنون کے ماہر ستے، اور خصوصاً علم حدیث سے آپ کوروحانی وجسمانی وابستگی تھی؛ پورے پچاس سال جامعہ مظاہر علوم میں بڑی آن بان شان کے ساتھ بخاری شریف کا درس دیا۔ اس وقت دنیائے اسلام میں علم حدیث میں آپ کا مقام نہایت بلند تھا، آپ کی وفات سے پوراعالم اسلام ایک عظیم وجلیل محد شدہ سے محروم ہوگیا۔ بیحاد شرصرف جامعہ مظاہر علوم ہی کا نہیں؛ بلکہ پورے ملک اور پورے عالم اسلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مرحوم کو ابنی موقع اور معفر توں سے ڈھانہ موان ہے ، جنت الفرودس میں اعلیٰ مراتب عطافر مائے ، ان کی قبر کو جنت کا باغچے بنائے ، اور اس علمی خلاکو جو آپ کی وفات سے پیدا ہوا ہے، پوٹر مائے ، خصوصاً جامعہ مظاہر علوم کو تم البدل عطافر مائے۔ اللہ تعالی جامعہ مظاہر علوم کے طلبہ اور اساتذہ تعلق تین کو جبر جمیل اور ایج بڑیل سے تو از ے۔ آئین فقط

أملاه:احمد خانپوری ۱۲ رشوال المكرم ۱۸سماره



| عشق نبوی کا احپوتااک نموندآپ تھے     | گنج علم دین کا قفل کھولا آپنے          |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ورق گردانی بخاری سراسر شوق تھا       | آپ تھے منہوم فی العلم ،لطف بیتھا آپ کا |
| رشک کرنے لگ گئے تھے مبلی دوراں قشم   | آپ نے تقویٰ طہارت میں جمایا تھا قدم    |
| عمدة القاری سدا تازه و تر تھی آپ میں | فتح باری گردشِ خوں کی طرح تھی آپ میں   |
| ہم نشین تھی سدا ان بزرگوں سے آپ کی   | ابن تيميه وقيم ، بن رجب، ابن العرب     |
| چېرهٔ انور نظر میں ہے ہماری جانِ جاں | چین آتا ہی نہیں ہم کوسی بل اب یہاں     |
| سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے    | آسال تیری لحد پرشبنم افشانی کریے       |

طاہر سورتی

### حب مع الكب الات

حضرت شیخ الحدیث مولانا حنیف صاحب لو هاروی دادجه هم (شاب صالح خلیفه وتلمیزلبیب حضرت شیخ محدیونس صاحب جو نیوری) شخ الحدیث جامعه قاسمیه کھروڈ ، بھروچ -مؤرخه ۱۲ رشوال ۱۳۳۸ ههمطابق ۱۱ رجولائی کا ۲۰ بروزمنگل بمقام: نورنو (کینیڈا)

الحمد لده رب العلمين و الصلوة و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين و على اله و صحبه أجمعين أما بعد! فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بشر الضبرين الذين اذا اصابتهم مصيبة. قانوا انا لله و انا اليه رجعون. او لئك عليهم صلوت من ربهم و رحمة و او لئك هم المهتدون. و قال النبي على: إن الله لا يقبض العلم إنتزاعاً ينتزعه من العباد و لكن يقبض العلم بقبض العلماء أو كما قال على.

(رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري)

### همه گيروجامع الكمالات:

بزرگو! بھائیو! دوستو! میں اس وقت اس سکت میں نہیں ہوں کہ حضرت کی زندگی بیان کر وں۔ میں آپ کے کون سے پہلوکو اجا گر کروں؟ آپ کے مصلحانہ انداز کو بیان کروں؟ یا آپ کے محدثانہ انداز کو؟ آپ کے فقیرانہ انداز کو بیان کروں؟ یا آپ کے زاہدانہ انداز کو؟ آپ کے تعلق مع اللہ کو بیان کروں؟ یا آپ کے خاتی مع الرسول کھی کو؟ ان آگھوں نے اشخ میں سے حضرت کود یکھا ہے کہ ایسی شخصیت نظر نہیں آتی۔

ساری زندگی بنگی سی چادر پرسوکر گذاردی،ساری زندگی غریب رہے اورغریبانه زندگی گذار کر چلے گئے۔

### وه محدثانه دقيق ابحاث اب كهال؟؟؟

پیمسئلمسلم ہے کہ دنیامیں جب انبیاء نہ رہے، تو دوسرا کوئی باقی نہیں رہ سکتا، چاہے وہ ولی ہو یامحدث، زاہد ہو یاصوفی۔

میں نے آج حضرت کے انتقال کے بعد فوٹو میں حضرت کے چہرہ پر بہت نور دیکھا حضرت شیخ زکر یا کا ارشاد ہے کہ اہل اللہ کے چہرہ پرموت کے وقت پوری زندگی کی عبادات کا نورڈال دیاجا تاہے۔

بھائیو! جب نبی ہی نہیں رہا،تو کیا شیخ اور کیا پیر؟ لیکن صدمہ اس بات کا ہے کہ اہل اللّٰہ کے پیروں کے نیچے بہت سے فتنے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں تو فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔

نیز وہ اہل اللہ مشائخ جن کے سینے اللہ کی یاد سے تر بتر تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں توحقیقت ہے ہے کہ علم بھی ان کے ساتھ دنیا سے چلا جا تا ہے، اب وہ محد ثانہ دقیق بحثیں کہاں سنیں گے، جوہم حضرت سے سنا کرتے تھے۔

#### نكات علميه

### (1) وزن روح كا موكانه كه جسم كا:

ابھی رمضان سے قبل کھروڈ تشریف لائے ،تو بخاری شریف کے ختم کے موقع پر وزن اعمال پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک قول میہ ہے کہ نامہ ُ اعمال تولے جا ئیں گے

اورتز مذی شریف کی حدیث بطاقه پیش کی که ۹۹ ردفتر گناہوں کے ہوں گےاور پھراللہ ایک یر جی نکالے گا ،اس میں کلمہ کا الہ الا اللہ لکھا ہو گا اورا سے ایک پکڑے میں رکھے گا تو وہ پلڑ ا حجک جائے گا، بیدلیل بیش کرنے کے بعد حضرت نے فرما یا کہاں پر ایک سوال ہے کہایک یر چی کا دزن ۹۹ ردفتر کے مقابلہ میں کیسے بڑھ گیا؟عقل سے بالاتربات ہے۔ ۹۹ر دفتر کا وزن؛ وہ بھی اتنے بڑے بڑے کہ تاحدِ نظر،ان کے مقابلہ میں پرچی کی حیثیت کیاہے؟ بیہ سوال کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حقیقت بیہ ہے کہ قیامت میں روح کا وزن ہوگا جسم کا وزن نہیں ہوگا۔اس لیے موٹے موٹے لوگ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور و بلا پتلاعبداللہ بن مسعود ﷺ جس کی پنڈ لیاں بٹلی بٹلی تھیں اور مسواک توڑنے چر ہے انگی ہٹ گئی ،تو بتلی پنڈلیاں صحابہ دیکھ کر ہننے لگے،آپ ﷺ نے فرمایا" لَو جُلُ عَبَدِ اللهِ أَتْقَلُ فِي الْمِيْرَانِ يَوْمَ الْقِيَامِةِ مِنْ أُحُدٍ " (أسداغابة في معرفة الصحابه وسير أعلام النبلا. والطبقات الكبرى لاين سعد) (عبدالله بن مسعود كى يندلى ترازوميس بروز قيامت احديها رسي بهى زياده وزنی ہوگی ) لہٰذا قیامت میں روح کاوزن ہوگا،جسم کاوزن نہیں ہوگا،تو ۹۹روفتر میں اعمال انسان ہیں اورانسان فانی ہے ہتواس کے اعمال بھی فانی۔اور پرچی میں تو حید ہوگی''لا الہ الا الله ''اورتوحیدالله کی صفت ہے، جو باقی ہے، پس الله باقی تواس کی صفت بھی باقی ،جس کے مقابلہ میں بیسب فنا ہونے والا ہے، لہذا اعمالِ انسان کے ۹۹ر وفتر کے مقابلہ میں توحید کی ایک پرچی وزنی ہوجائے گی۔حضرت نے بیزکتہ بیان فرمایا اور ختم کے بعد کمرہ میں آ رام فرمایا، پھرامریکہ سےایک بڑے عالم کامیرےفون پرمیسج آیا کہمیری ۵۷ رسال کی عمر ہو گئی، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیہ بات شی۔

پھر جب حضرت ہیدار ہوئے تو چائے پیتے پیتے میں نے عرض کیا کہ حضرت بدایک

عالم صاحب کاملیج آیا ہے، حضرت نے صبح جو بات کہی اس سے متعلق - حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھی آج پہلی مرتبہ کہی ۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، مجمع میں کوئی مخلص ہوگا اس کی توجہ سے اللہ نے میرے دل پر بیہ بات ڈال دی۔ (۱)

ویسے تو بے شارمحد ثانہ نکات ہیں، جب بخاری شریف پڑھاتے تھے، تواحادیث کوکھو لتے چلے جاتے تھے،اورروایتوں کی وضاحت کرتے چلے جاتے تھے۔

## (٢) صلحاء كى باتنين شوق ورغبت سنني چاہيے:

چنانچ کتاب العلم میں ، امام بخاری رصابتہ واقعہ موسی وخصر علیم السام کو پیش کیا اس میں نیسر ہوا قعہ پر حضرت خصر علیہ السام نے حضرت موسی علیہ السام سے فر مایا" هٰ اَوْرَائی بھینی وَ بَیْنِکَ "اوراس کے بعد تینوں کی حقیقت بیان کی ۔ بیتو ہے پوری روایت ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلاۃ السام واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ فر ماتے ہیں: "یَرْ حَمُ اللّٰهُ مُوْسی لَوَدِدُ نَالَوْ صَبَرَ حَتی یُقَضَ عَلَیْنَا مِنْ أَمْرِ هِمَا" (اگرموسی خاموش رہے تو دونوں کی اور بھی با تیں کھل صَبَرَ حَتی یُقضَ عَلَیْنَا مِنْ أَمْرِ هِمَا " (اگرموسی خاموش رہے تو دونوں کی اور بھی با تیں کھل کرسامنے آتیں ) اب یہاں شخ نے استدلال کیا کہ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اہل اللّٰد کی باتوں کواوران کی کرامتوں کوشوق ولذت سے سننا چاہیے ، بیحضور پاک ﷺ کے جملے سے باتوں کواوران کی کرامتوں کوشوق ولذت سے سننا چاہیے ، بیحضور پاک ﷺ کے جملے سے باتوں کواوران کی کرامتوں کوشوق ولذت سے سننا چاہیے ، بیحضور پاک ﷺ کے جملے سے باتوں کواوران کی کرامتوں کوشوق ولذت سے سننا چاہیے ، بیحضور پاک ﷺ کے جملے سے باتوں کواوران کی کرامتوں کوشوق ولذت سے سننا چاہے ، بیحضور پاک کھی کے جملے سے باتوں کو اور این کی کرامتوں کوشوق ولذت سے سننا چاہے ، بیحضور پاک کھی کے جملے سے باتوں کو اور این کی کرامتوں کوشون ولی کوشون کو اور این کی کرامتوں کوشون والد ت

(ا) صرف مهمانا ن عظام كى اطلاع كے ليے عرض بے كديد بات ملاعلى قارى حقى فى مرقاة المفاتح ميں بھى تحرير فرمائى ہے۔ قال على بن سلطان محمد القارئ شارحاً الحديث القدسى: "يا موسى! لو أن السموات السبع و عامر هن غيرى و الأرضين السبع وضعن فى كفة و لا إله إلا الله فى كفة لمالت بهن لا اله إلا الله . " (لمالت بهن ) أى: لرجحت عيهن و غلبتهن , لأن جميع ماسوى الله تعالى بالنظر إلى وجوده تعالى كالمعدوم ، إذ كل شيئ هالك إلا وجهه ، والمعدوم لا يوازن الثابت الموجود ، و هذا معنى قوله والمالية فى حديث البطاقة : "ولا يثقل مع اسم الله شيئ " (لا إله إلا الله ) يوازن الثابت الموجود ، و هذا معنى قوله والماليح شرح مشكوة المصابيح ) استوارون كم سكت ميں ط-س-

ثابت ہوتا ہے، تواس طرح استدلال فرماتے کہ طبیعت مجل جاتی تھی۔

### (٣) منطوق مفهوم سے ارجے ہے:

ایک موقع پرفر ما یا کہ احناف نے سفر میں محرم کی معیت کے لیے تین دن تین رات کی شرط لگائی ہے۔ اور استدلال بخاری کی روایت سے کیا ہے کہ تین دن - تین رات کا سفر ہوتو محرم کا ہونا شرط ہے اور امام شافعیؓ نے ایک دن اور ایک رات کی شرط لگائی، یہ دونوں با تیں حضرت نے بیان فرمائی، اور کہنے گئے: میں کہتا ہوں کہ بیر وایت چوطرق سے منقول ہے، اور ہر ایک کے الفاظ قدرے مختلف ہیں (۱) ثلثة أیام و لیالیهن (۲) ثلثة أیام ہے، اور ہر ایک کے الفاظ قدرے مختلف ہیں (۱) ثلثة أیام و لیالیهن (۲) ثلثة أیام (۲) یومانیہ چوطریق ہیں۔

پیرفرمایا که حفیہ نے ٹلٹہ ایام کے مفہوم سے استدلال کیا ، اورکہا کہ مادون الثلثہ بغیر محرم کے سفر کر سکتے ہیں بعنی تین دن پرتو مُحرم شرط الیکن تین سے اندرا ندر ہوتو بغیر محرم کے سفر کر سکتے ہیں ، تو مفہوم سے جواز پر استدلال کیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک دن کی مسافت کو لے کر منطوق سے عدم جواز پر استدلال کیا ، اور منطوق ومفہوم کا تعارض ہوگا تو منطوق کوتر جیج ہوگی نہ کہ مفہوم کو۔ پیرفر مایا کہ میر سے نز دیک امام شافعی کی بات رائے ہے۔ منطوق کوتر جیج ہوگی نہ کہ مفہوم کو۔ پیرفر مایا کہ میر سے نز دیک امام شافعی کی بات رائے ہے۔ اس عاجز کے بیاس جو پچھ دولفظ ہیں ، وہ حضرت ہی کا فیض ہے ، حضرت ہی کی برکتیں ہیں۔

بہر حال، رواۃ پرمحد ثانہ انداز سے گفتگو فرماتے تھے۔الفاظِ حدیث پر تو حوالہ جات کی بھر مار کر دیتے تھے۔طویل عبارتیں زبانی بولتے چلے جاتے تھے۔ایسامعلوم ہوتا تھا کہ رات کو یا دکر کے آئے ہوں،حالاں کہ وہ برسوں پہلے دیکھا ہوا ہوتا تھا، یہ تو محد ثانہ انداز تھا۔

#### ز ہروخوف:

اور جہاں تک حضرت رحماللہ کے زاہدانہ انداز کا تعلق ہے، توساری زندگی نیچسوکر گزاردی ،میرے گھر پرآئے ، ہیں سال سے کھروڈ آتے تھے، شاید دومر تبہ پانگ پرسوئے ورنہ جب بھی آئے ، نیچے ہی سوئے ، بھی او پرنہیں سوئے ۔ آخرت کا استحضارا تناتھا کہ روتے بہت تصاور یفرماتے تھے کہ قبر میں جاؤں گاتو مجھ سے سوال ہوگا، میں جواب دے یاؤں گایانہیں؟

### کثر ت درود پرزور:

ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ درود نثریف کثرت سے پڑھو۔اور فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ میرے حضرت شیخ الحدیث رمہ اللہ نے جب مجھے اجازت دی تھی تو مجھے یوں کہا تھا کہ یونس! ہمیشہ درود نثریف کا اہتمام کرنا ،اس لیے کہ میں نے اس کے بڑے فائدے دیکھے ہیں۔

### علم كايبندار:

اورفر ماتے کہ حضرت شیخ رہہ اللہ نے فرما یا کہ تکبر نہ کرنا ، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، حضرت رہہ اللہ میں بھی یہی تھیجت کرتے تھے۔

ایک مرتبه فرمایا که علامه محمد بن طاہر پٹنی نے مجمع البجار میں فرمایا ہے: "إن للعلم طغیانا کطغیان المال" یعنی جیسے مال کا ایک غرور ہوتا ہے، اسی طرح علم کا بھی ایک غرور ہوتا ہے، اسی طرح علم کا بھی ایک غرور ہوتا ہے، اسی طرح علم کا غرور آتا ہے، ہم ہوتا ہے، نیز فرما یا کہ جب علم کا غرور آتا ہے تو وہ عالم اپنے جہنم کے راستہ کو ہموار کرتا ہے، ہم نے حضرت کو بھی کسی کی تنقیص کرتے نہیں و یکھا، حضرت رحہ اللہ کو بعض مسائل میں بعض علاء سے اختلاف رہا! لیکن بھی کسی کی تنقیص اور تر دیدا یسے اختلاف رہا! لیکن بھی کسی کی تنقیص اور تر دیدا یسے بیدا ہو۔

### ابن الهمام پررد:

چنانچهایک مرتبه صاعِ عراقی اور صاعِ محازی پر بحث آئی توفر ما یا که امام ابو پوسف ّ مدینة تشریف لے گئے اور پچاس ابناءِ صحابہ سے ان کا مناظرہ ہوا، ہرایک اپنے اپنے صاع کو لے کرآ یا۔ امام ابو پوسف ؓ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو نایا، تو وہ سب سوایا نچے رطل تھے لینی صاعِ عراقی نہیں تھے، بلکہ صاعِ حجازی تھے۔ امام ابو یوسف مرماتے ہیں "فَرَجَعْتُ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلى صاع الْحِجَازِ" [سي في صاعِ عراقي عصاعِ حازي کی طرف رجوع کیا |علامہ ابن ہمامؓ کہتے ہیں کہ بیوا قعہ غلط ہے۔امام ابو یوسف ؓ نے رجوع نہیں کیا۔اور دلیل ابنِ ہمام نے یہ پیش کی کہ امام ابو پوسٹ کے علوم کے حامل امام حُمرٌ تھے ا مام محدُّ نے امام ابو یوسف ؓ کے تمام علوم کوفقل فر ما یا ہے۔اگراس وا قعہ کا تحقق ہوتا تو امام محمدؓ ضروراس کا تذکرہ فرماتے الیکن امام محمد نے اپنی چھے کتابوں میں سے کسی کتاب میں اس کا ذكر تهيس فرما يا، للهذابيوا قعه غلط ہے۔ علامه ابنِ جمام مل كى بير بات نقل كرنے كے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ امام ابو یوسف ؓ نے اپنے قلم سے اور اپنے ہاتھوں سے، اپنی كتاب "كتاب القضاة" ميں بيدوا قعد كلھاہے اور صاحب كتاب نے جب خودا پناوا قعد لكھا ہے، توتر دیدی کیا گنجائش ہوسکتی ہے؟ کیسے تر دیدی جائے؟ میں کہتا ہوں کہ ابن ہام کے یاس علم کم تھا؛بس حضرت نے جوش میں کہددیا: ''ابن ہمام کے یاس علم کم تھا۔''

### ان کی خاک ِ یا کوسرمه بنالوں:

مگر دوسرے دن سبق میں آتے ہی حضرت نے زار و قطار رونا شروع کر دیااور فرمایا کہ بچو! کل میں نے ابن ہمام کوایک جملہ کہد دیا تھا کہ '' ابن ہمام کاعلم کم تھا'' مگر ایسا نہیں ہے۔ ابن ہمام کاعلم بہت تھا، اگر ابن ہمام کے پاؤں کی خاک کوئی مجھے لاکر دے دے تو میں اسے اپنا سرمہ بنا لوں گا۔ نیز فر مایا کہ ان کاعلم بہت تھا، حقیقت یہ ہے کہ ''کتاب القصاق'' ابن ہمام گو پہنچی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ کہا، اگر کتاب پہنچی ہوتی تو یہ نفیص نہ ہوجائے۔ ہوتی تو یہ نفیص نہ ہوجائے۔ محضرت ہمیش ہمیں یہ کہتے تھے کہ بزرگوں کی کوئی بات ولائل کی روشنی میں تہہیں عظر بھی معلوم ہو، تو اس کا غلط ہونا بیان کیا جائے، لیکن تنقیص نہ کی جائے، تنقید و تنقیص بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نبیس ہونی چاہیے۔

#### خبردار! کچهنه کهنا:

حضرت شخ پرایک بڑے عالم نے ایک اشکال کردیا تھا۔ بلکہ ایک ماہانہ پرچہ میں شخ کے خلاف لکھ دیا تھا۔ جب وہ مجرات تشریف لائے (فی الحال مرحوم ہو چکے ہیں ) تومیس نے حضرت کوفون کیا کہ حضرت وہ آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں اور جو کلمات انہوں نے آپ سے متعلق لکھے ہیں، ہم ان سے ان کے دلائل مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خبر دار! خبر دار! اخبر دار! ان سے پچھ نہ کہنا، بہت ممکن ہے کہ میرے مجملہ عیوب کے پچھ کا انہیں پتہ چلا ہواور انہوں نے کہد دیا ہو، تہہیں انہیں پچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ انہیں پھی معاف کرے اور جھے بھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طرز زندگی بوری زندگی حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھا یا، ضرور طبیعت میں حدت تھی، بھی بول دیتے ہوری زندگی حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھا یا، ضرور طبیعت میں حدت تھی، بھی بول دیتے ہوری زندگی حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھا یا، ضرور طبیعت میں حدت تھی، بھی بول دیتے ہوری زندگی حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھا یا، ضرور طبیعت میں حدت تھی، بھی بول دیتے ہوری نزدگی دوراً معافی مانگ لیتے تھے۔

#### طارق!تم میں صلاحیت ہے:

حضرت جب پاکستان تشریف لے گئے، تو مولا ناطار ق جمیل صاحب تو طالبِ علم سخے، اور حضرت کی خدمت کرتے سخے، حضرت کے پاؤں دباتے سخے، وضوکراتے سخے اس کے بعد جب حضرت کی ملاقات جج میں ہوئی، تو حضرت نے مولا ناطار ق جمیل صاحب کوڈانٹ دیااور فر مایا کہ طارق! تم بیان کرتے ہو، اور بیان کی وجہ سے تم میں غرور آ چکا ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر ۲-۳ سال کے بعد مولا ناطار ق جمیل صاحب نے حضرت سے ملاقات کی، تو حضرت نے فر مایا کہ طار ق! میں تمہیں تلاش کرر ہاتھا، اور اس فکر میں تھا کہ تم کب آؤگا ہوا، اب میری نیس تھا کہ تم کب آؤگا ہوا ہوا گا با کہ میں نے دو تین سال پہلے تہمیں ڈائٹا تھا، اب میری زندگی کا بھر وسندیں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو سنو! مولا ناکا جملہ '' حضرت! آپ ہمیں نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ اس لیے کہ ہمیں بڑوں کی ضرورت ہے، اگر آپ ہماری تربیت نہیں کریں گے ، تو ہمارا غرور اور تکبر ہمیں پامال کر دے گا' تو حضرت نے فرمایا: ''طار ق! تم میں صلاحیت ہے۔''

### یجیس ہزار کے عوض چھ لا ک*ھر*ویے:

زہدکا حال یہ تھا کہ بھی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ چھسال پہلے ایک صاحب نے بچیس ہزار رو پیے حضرت کو دیے، اس کے چار مہینے کے بعد ان صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ ذکو ہ کے تھے، تو حضرت نے کہا کہ مجھ کو پہلے کہنا چاہئے تھا، میں نے تو مہمانوں میں استعال کر لیے، اب اس کے بعد بچیس ہزار نکالنا شروع کیے اور اتنے نکالے کہ خود میرے ہاتھ سے ڈھائی لاکھ تو دے جیے۔ میں جب بھی جاتا میرے پاس بعض کہ خود میرے ہاتھ سے ڈھائی لاکھ تو دے جیے۔ میں جب بھی جاتا میرے پاس بعض

لوگوں کے ہدایا ہوتے اور میں پیش کرتا، تو کہتے کہ حنیف! گن لو پہلے کتنے ہیں؟ وہ پیکیس ہزارز کو ق کے میرے سرآ گئے تھے، جاؤ، مدرسہ میں دے دو، ڈھائی لاکھ کے قریب تو میں نے ہی دیے ہی دیے ہی دیے میرے انداز کے مطابق نے ہی دیے ہی دیے ہی رہے میرے انداز کے مطابق چھلا کھ سے زائد دے چکے ہوں گے۔گراس کے باوجو دفر ماتے کہ مجھے اطمینان نہیں ہور ہا ہے، بیز کو ق کی رقم یہاں کیسے آگئ؟

### بازارىي گزرا مول خرىدار نېيى مول:

ایک صاحب مجھے ۲ رسال سے پانچ ہزار ڈالرشخ کے لیے ہدید دیتے تھے، میں نے حضرت کو پہلی مرتبہ جاکر دیے تو کہا کہ میں کیا کروں گااس کو؟ پھر کہا کہ اچھی بات ہے پاسپورٹ کے پرس میں رکھ دے، تا کہ مجھے سفر میں یا در ہے، اور ایک صاحب مجھ کو یہاں سے ۱۳ مرڈالر ہدید دیتے تھے، وہ بھی رکھ دید، جب حج میں اور عمرہ میں تشریف لے جاتے تو مکہ اور مدینہ میں حفظ قرآن کی جو مجلسیں چلتی ہیں، ان مجلسوں کے سارے طلبہ اور مدرسین کو سب تقسیم کر دیتے تھے، اتنا ہی نہیں، بلکہ جب حضرت میں میں بیار ہوئے ، تو ابو بکر بن لا دن جو مکہ اور مدینہ کا بڑا کونٹراکٹر (contractor) تھا، وہ عیادت کے لیے آیا، تو اپنے ساتھ سونالایا، اور حضرت کو تھیلی میں پیش کیا، حضرت سوئے ہوئے جب بیدار ہوئے تو مولوی یونس سرسے یو چھا کہ کیا ہے اس میں؟ فرمایا: مون سونا ہے، فرمایا کہ میں بی کو دوا اور اس کے پیسے حضرت! سونا ہے، فرمایا کہ میں کیا کروں گااس کو؟ جاؤ! مارکیٹ میں بی دوا اور اس کے پیسے مصرت! سونا ہے، فرمایا کہ میں کیا کروں گااس کو؟ جاؤ! مارکیٹ میں بی دوا اور اس کے پیسے مسجد نبوی میں جو تحفیظ کی کلاسیں چاتی ہیں، ان میں تقسیم کر دو، اور اپنے یاس کے ختی مسجد نبوی میں جو تحفیظ کی کلاسیں جاتے ہیں، ان میں تقسیم کر دو، اور اپنے یاس کے ختیں رکھا۔

### غُرِی غَیرِی:

جب ہم گرات سے واپس چلتے تھے، تو جو ہدایا آتے ۲ لا کھ، ڈھائی لا کھ، تو کہتے تھے کہ پہلے اس پر جوز کو ۃ آتی ہے وہ نکالو! حالال کہ زکو ۃ ہے، یہ ہیں، ابھی تو ہدیہ آیا ہے تو مجھ سے زکو ۃ نکلواتے تھے، کہتے کہ بیغریب بچوں کو دے دینا، اور بقیہ کتنے نئے گئے؟ میں نے کہا: حضرت! اتنے، تو کہتے: اچھا! اس میں سے رمضان کے خرج کے لیے میرے دس ہزار نکال لے! اور ہاتی سارا آ دھا آ دھاتھ ہم کر کے مظاہر کے دونوں مدرسوں میں دے دے۔

### مانيچ نه داريم عم چيخ نه داريم:

نولا کھ کا حضرت نے مکان بنوایا ،صرف مکان بنایا ،وہاں گئے نہیں ، مکان بن گیا گئرانی کرنے والے نے کہا، حضرت! مکان کی تعمیر ہو چکی ہے، تو حضرت نے ایک وقف نامہ لکھااور فرمایا کہ میں مظاہر قدیم میں اس کو وقف کرتا ہوں اور پھر کہنے لگے کہ بھائی! شہاری تو اولا دہیں ، جو تہمیں مرنے کے بعد جھیل گی ، مجھے کون بھیجے گا؟ اس لیے میں اپنی حمیات ہی میں اپنی اولا و بنا کر جارہا ہوں ، تا کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچنا رہے ، کو یا '' إِذَا حیات ہی میں اپنی اولا و بنا کر جارہا ہوں ، تا کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچنا رہے ، کو یا '' إِذَا حیات ہی میں اپنی آئے شکے عملے ، والی روایت کی طرف اشارہ فرما یا ، تو بہر حال ، حضرت کی خراب دندگی ایس تھی کہ اینے یاس کے خیریں رکھا۔

بھوک کا عالم یہ تھا کہ بھی بھو کے رہے تو دو۔ دودن ، تین۔ تین دن تک بھو کے رہے کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا کہ میں بھو کا ہوں اور مجھے ضرورت ہے۔

### يهي ہے عبادت يهي دين وايمان:

ايك مرتبه هزمين مجھے كہنے لگے كەحنىف! وەحديث تونے نہيں پڑھى؟"مَنْ نَفَسَ

عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(رواه مسلم) (جو دنیا میں سی مؤمن کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی مصیبت کو دور کری گا اللہ اس کی آخرت کی مصیبت زائل کرنے پراللہ آخرت کی مصیبت زائل کرنے پراللہ آخرت کی مصیبت زائل کرنے پراللہ آخرت کی مصیبت ختم کرتا ہے، توتم دنیا میں سی کی دین کی مصیبت حل کرو گے، توبدرجہ اولی اللہ آخرت کی مصیبت حل کرو گے، توبدرجہ اولی اللہ آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ بچا گر خلط راستہ پر جاتا ہے، تو اللہ آخرت کی مصیبت کرنا ، سی کا ایمان بنانے کے لیے محت کرنا ، سی کے دل میں اللہ کا شوق پیدا کر وینا ، سی کو حدل میں اللہ کا شوق پیدا کر وینا ، سی کو حدل میں اللہ کا شوق پیدا کر وینا ، سی کو حدل میں اللہ کا شوق پیدا کر دینا ، سی کو حدل میں نبی کی عظمت پیدا کر دینا ، سی کو سمجھا بجھا کر اپنے قریب کر کے ، اس کو دین کے راستہ پر ڈال دینا وغیرہ وغیرہ ۔

### جلال وجمال كاستكم:

لوگ کہتے تھے کہ حضرت سخت ہیں، میں نے کہا، حضرت سے زیادہ شفیق کو کی نہیں دور سے ایسا لگتا تھا کہ حضرت سخت ہیں، لیکن جب قریب جاتے تھے، تو جو محبت آپ دیا کرتے تھے، جو پیارآپ دیا کرتے تھے، وہ بھول نہیں سکتے۔

### خلاف پیمبر کسے رہ گزید۔۔:

ا خلاقی حسنہ اور سنت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلم کے سانچہ میں ایسے ڈھلے ہوئے تھے کہ کہ ہوئے تھے کہ کہ ہوئے سے کہ کہ ہی کہ کہ ہی ہم نے ایسا کیا کہ چیل یا جوتے یا موزے پہناتے وفت غلطی سے پہلے بائیس پیر میں ذرابھی پہنا ویا ، تو مارتے تھے، اور فر ماتے تھے کہ سلیقہ نبیں آیا تہ ہیں؟ ابھی تک نبی کی بغاوت ہی میں زندگی گذارتے ہو؟ اگر نبی کے طریقہ پر نہیں چلو گے تو تہ ہیں نبی کا پیار کب ملے گا؟ بہت ڈانٹے تھے، سنت نبوی کا بڑا اہتمام کروایا کرتے تھے، ساری زندگی سنت نبوی

کے خلاف مجھی نہیں سوئے ،ہم نے دیکھائی نہیں کہ سنت نبوی کے خلاف مجھی سوئے ہوں۔

#### إنماأكل كمايأكل العبد:

مکہ شریف میں ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے، کسی نے چاکلیٹ دیا، بڑے بڑے بڑے مالدارلوگ بیٹے ہوئے تھے، کسی نے واکلیٹ کھایا، اور مالدارلوگ بیٹے ہوئے تھے، حضرت سیدھے بیٹھ گئے اور سیدھے بیٹھ کر چاکلیٹ کھایا، اور مالدارلوگ ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے آئس کریم (ice cream) کھا رہے تھے، حضرت کہا سیدھے بیٹھ گئے، منہ میں چاکلیٹ رکھا اور پھرسب سے کہا: سیدھے بیٹھ کر کھا ؤ! میرے آتا نے پوری زندگی ٹیک لگا کر بھی نہیں کھایا، حضرت کواس کی چندال فکر نہیں تھی کہ مالدار ہے، یا دولتمند ہے، یا اس کا ہدیہ بند ہوجائے گا، یا مجھے بچھ دے گانہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

## میری سائیکل تھیٹنے سے پچھ نہ ہوگا:

ایک مرتبہ سفر میں ہم ساتھ تھے، دات کی تکان تھی، تہجد میں نہیں اٹھ پائے، فجر کی نماز کے بعد پورا مجمع بیٹے ہوا تھا اور دو چار خدام سامنے تھے اور حضرت نے ڈانٹنا شروع کیا کمینو! مردودو! تم نے تہجد نہیں پڑھی؟ کہنے لگے، صرف شیخی بگھارتے ہو؟ اللہ کے یہاں نام نہیں چاتا، کام چاتا ہے، بڑے بنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا کام کرو، جس طرح دنیا میں تہمارے باپ کوکام پہندہے، اسی طرح اللہ کوبھی کام پسندہے اور بہت دن کے بعد پھر فراما یا کہ ڈاکٹروں کے پاس روزانہ صرف آنے جانے سے کیا ہوگا؟ شفااس وقت تک حاصل نہیں ہوگی، جب تک ڈاکٹر سے مرض بیان کر کے دوانہ لو، اسی طرح اللہ والوں کے پاس اور پیر کے پاس روزانہ ساتھ در ہنے سے اور میری سائیکل تھیٹنے سے بچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ اپنی

اصلاح کی فکرنہ کرو۔

جب میں سہار نپورشنخ کو پہنچانے گیا تھا، تو کہنے لگے، حنیف! بہت ڈانٹ دیا، میں نے کہا: حضرت! آپ کی صلوات ہمارے لیے سوغات ہیں، ہماری تربیت کون کرے گا ہمیں کون بنائے گا، غروروتکبر سے کون ذکالے گا، ہمیں تواضع کی زندگی میں کون لے جائے گا؟

#### تربيتِ اولاد:

ایک مرتبہ مفتی احمد صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے ، تو میں نے کہا، حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ، تو میں نے کہا، حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں اور خلوت میں ملنا چاہتے ہیں، فر مایا، ٹھیک ہے، بلالو! میں نے بلالیا، پھر کہنے لگے: احمد! سنو! تربیتِ اولا دیر نگاہ رکھوا ور فر مایا: علماء کا حال بیہ ہے کہ اپنی اولا دکی فکر نہیں رکھتے ، الغرض انتہائی محبت اور پیار سے تربیت فر ماتے تھے۔

#### فمن اتقى الشبهات:

بہر حال حضرت کی مصلحانہ زندگی ، فقیرانہ زندگی ، زاہدانہ زندگی ، محد ثانہ زندگی و فقیما نہ زندگی ، خد ثانہ زندگی و فقیما نہ زندگی ہے ہیں فقیما نہ زندگی ہے اور میں نے صرف ان پہلوؤں کے پچھنمونے پیش کیے ہیں ورنہ حضرت کی زندگی تخطیم الثان زندگی تھی ، ایک پیا کیزہ زندگی تھی ، اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بچری زندگی ، بلوغ سے لے کروفات تک اجنبی عورت ، اجنبی عورت تو در کنار مارسال سے بڑی بیکی کا منہ بھی نہیں دیکھا ، چھ سال کی بچی بھی حضرت کے سامنے لے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کو ہٹاؤمیر سے سامنے ایسی بچیاں نہ لایا کرو۔

#### أفعمياوان أنتما؟

میجھ عورتیں بیعت ہونے آئیں ،تو میں نے کہا، کچھ عورتیں بیعت ہونے آئی ہیں

تو کہا، دیوار کے پیچے بڑھا دو، میں نے کہا: حضرت! وہ پردے میں ہیں، تو فر مایا کہ پردے میں، میں ان کونہیں و کیھر ہاہوں، وہ تو مجھے و کیھر ہی ہیں، فر مایا: میر بنز ویک دونوں طرف سے ممنوع ہے، اس کے بعد بیعت کے کلمات کہلوائے اور حضرت جب بھی تلقین فر ماتے تواس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا حکم فر ماتے: " رَبِ اغْفِرُ وَ ازْ حَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ فَر ماتے تواس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا حکم فر ماتے: " رَبِ اغْفِرُ وَ ازْ حَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ فر مایا کہ بیدوعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، رحم بھی ملے گی، پھر فر ماتے سے کہ استغفار کثرت سے پڑھواور قرآن شریف فر ماتے سے کہ استغفار کثرت سے پڑھواور قرآن شریف فر ماتے سے کہ استغفار کثرت سے پڑھواور قرآن شریف خوب پڑھواور قرآن شریف

#### تلاوت كاابتمام وتاكيد:

ایک لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب سے پوچھا: حافظ ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں! عالم ہوں، فرمایا: چل بھاگ! میں نے بیہ پوچھا کہتم عالم ہو؟ میں نے بیہ پوچھا کہ حافظ ہو؟ پھر دوسرے سے پوچھا کہ حافظ ہو؟ کہا: جی ہاں! توفر مایا: نوافل میں روزانہ ایک پارہ پڑھو! اور عوام سے کہتے تھے کہ اندرد کیھرایک پارہ پڑھو! حضرت کا معمول بیتھا اس رمضان کی عید کا معدکا میں نہیں کہہ سکتا) کہ روزانہ تین پارے پڑھتے تھے بہر حال حضرت کو قر آن کریم کی بڑی فکر رہتی تھی۔

#### ايك خواب مع تعبير:

بخاری شریف کے کئی مسائل ایسے ہیں جوخواب میں براہ راست رسول اللہ ﷺ کے سے طل فرمائے ، کئی خواب ہیں ، اللہ کے نبی ﷺ کی تو کئی مرتبہ خواب میں زیارت فرمائی ، ایک مرتبہ شروع کے زمانہ میں بخاری میں روایت آئی کہ اللہ کے نبی ﷺ کے پاس بیالہ ہے ، ہاتھ

پیالہ میں رکھا ہوا ہے، یانی بڑھ رہا ہے۔ وہاں محدثین بحث کرتے ہیں کہ یانی بڑھ رہاتھا یا انگلیوں سے یانی نکل رہاتھا؟ عام علماء فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے نکل رہاتھا، اس لیے کہ کمالِ معجز ہ یہی ہےاورشیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یانی بڑھر ہاتھا، شیخ نے درس میں ابن تیمیه کی تر دید فرمائی که یانی سے یانی کا بڑھنا کمال نہیں ہے، وہ تو کنویں میں بھی بڑھتا ہے، یہاں تو اصل معجزہ بتلانا ہے اور کمالِ معجزہ اس وقت ہوگا جب کہ انگلیوں سے یانی نکل رہا ہو، پھر فرمایا کہ رات کوخواب میں میں نے رسول اللہ کے ن یارت کی،آب کے نے پیالہ میں ہاتھ رکھا ہے اور یانی بڑھ رہا ہے،حضرت شیخ ''حیات تھے،حضرت سے یو چھا،تو حضرت نے فرمایا کہ کل کیاسبق پڑھایا تھایونستم نے ؟ پوراسبق بتلایا، جباس روایت پر پہنچے،توحضرت شنخ نے فرما یا کہاللہ کے نبی تجھے بیہ بتلا نا جاہتے ہیں کہ بیامرموہوم ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یانی برط صربا ہو، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انگلیوں سے نکل رہا ہو، ایک پرتیقن کر کے دوسرے کی تر دید کیوں کی ؟ اس خواب سے تجھے یہی بتانا چاہتے ہیں۔

اور استحضار روایت کا حال تو به تھا که حضرت شیخ اپنی مجلس میں کہتے کہ یونس! به روایت کہاں ہے؟ حضرت کہاں ہے؟ حضرت کہدیہ دیاں فلاں جگہ بیر وایت ہے، بیرطالب علمی کے زمانہ کا آپ کا حافظ تھا، اسی لیے حضرت نے اعتماد کر کے آپ کو بخاری شریف دی۔

#### زيارت رب كاكنات:

آپ کواللہ کی زیارت بھی دومر تبہ ہوئی ، ایک مرتبہ آپ نے خودمولانا اساعیل صاحب واڈی علیہ اللہ کی خودمولانا اساعیل صاحب واڈی علیہ انگلینٹہ میں انتقال کر گئے اور پیر غلام حبیب صاحب نقشبندگ کے اجل خلفا میں سے تھے، ان کے سامنے فر ما یا کہ رب کریم کی زیارت اس عاجز کوہوئی ہے۔

#### اتقوافراسةالمؤمن:

بھائیو! ایس شخصیت و نیاسے چلی گئی، بچاس سال بخاری شریف پڑھائی، حضرت شیخ ذکر یا نے اس وقت خطاکھا تھا کہ میری تدریس کے ہم سال ہوئے اوراس میں میری بخاری کے اسم سال ہوئے اور جبتم سینمالیسویں سال پر بہنچ جاؤگے، تو – اِن شاءاللہ مجھ سے آگے ہوگے اور اللہ تمہارے علم میں برکت دے؛ یقیناً حضرت شیخ زکر یا نے اسم سال بخاری پرھائی اور حضرت شیخ یونس صاحب نے ۵۰ سال بخاری پڑھائی اور تدریس کے کل ۵۵ رسال بخاری پرھائی اور حضرت شیخ یونس صاحب نے ۵۰ سال بخاری پڑھائی اور تدریس کے کل ۵۵ رسال کے قریب ہوئے، ۸۸ سیل ھے سے لے کرآج ۲۳۸ اور حاکم سلسل بخاری کا درس دیتے رہے، ایسی مقدس ہستی دنیا سے روانہ ہوگئی، اللہ تعالی نے عجیب وغریب کا درس دیتے رہے، ایسی مقدس ہستی دنیا سے روانہ ہوگئی، اللہ تعالی نے عجیب وغریب کا درس دیتے رہے، ایسی مقدس ہستی دنیا سے روانہ ہوگئی، اللہ تعالی نے عجیب وغریب کا درس دیتے رہے، ایسی مقدس ہستی دنیا سے روانہ ہوگئی، اللہ تعالی نے عجیب وغریب کا درس دیتے رہے، ایسی مقدس ہستی دنیا سے روانہ ہوگئی، اللہ تعالی نے عجیب وغریب کا درس دیتے رہے، ایسی مقدس ہستی دنیا سے روانہ ہوگئی گزار دی، فرماتے شعے کہ میں نے کہا بوں سے شادی کر لی ہے۔

یہ میں نے حضرت شیخ کی زندگی کا پچھ حصہ ذکر کیا ہے، ورنہ حضرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔

### شخ محمر ترى كاخواب:

ابھی دو پہر میں مجھ فون پر ایک بات بتائی گئی کہ شنخ کے ایک شاگر دہیں، شنخ محمد حریری، جدہ میں رہتے ہیں، حضرت کے تقریباً بائیس، تبیئیس سال سے شاگر دہیں، حضرت کے پاس پڑھ رہے مشائخ کے پاس پڑھ رہے مشارخ کئی کتب ورسائل لکھے ہیں، بڑے بڑے بڑے مشائخ سے انہوں نے سندھاصل کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں شیخ یونس سے بڑھ کر کوئی محدث نہیں ہوسکتا، عرب کا آ دمی ہے اور وہ اس طرح کا اعتر اف کر رہا ہے، حالانکہ انہوں

نے کئی بڑے عرب محدثین سے بھی استفادہ کیا ہے، جب حضرت کے انتقال کی خبران کو پہنچائی گئی اور وہ فوٹو ان کو بھیجا گیا،جس میں آ ب سلائے گئے ہیں، چادراوڑ ھائی گئی ہے،مگر چېرہ کھلا ہوا ہے، توشیخ محمد حریری نے وہاں سے لکھ کر بھیجا کہ آج سے تین سال پہلے میں نے رسول اللہ ﷺ کوخواب میں دیکھا تھا، آپ ﷺ ای طرح سلائے گئے تھے،جسم اطہریر چا در تھی اور چبرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، چنانچہ جب چبرۂ انور کھولا گیا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ پونس جو نپوری کا چېره آپ ﷺ کے چېره کےسب سے زیاده مشابہ تھا،معلوم ہوتا ہے کہ آ قاﷺ نے اس وقت جس چیرہ کواختیار کیا تھاوہ شیخ کا چیرہ تھا، اوراس کے بعد فر مایا کہ میں نے بیخواب شیخ سے بھی کہا تھا، اور شیخ رو پڑے تھےاور فرمایا کہ بیہ جوفوٹوتم نے ابھی بھیجا ہے،اس میں جوسونے کی ہیئت ہے، بعینہ یہی ہیئت حضور ﷺ کے سونے کی تھی اور فر مایا کہ "حتى خضرة المكان هي هي" لين مكان كي بريالي بهي اليي بي شي جيس تصويرييل

واخردعواناأن الحمدلله رب العلمين.

<sup>(</sup>۱) اس بشارت سے امید ہے کہ قبر میں شخ کاجہم بمیشہ سلامت رہےگا۔ یہ بات حضرت اقد س قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی ؒ نے فرمائی ہے کہ حضور سائٹ ﷺ کم کوجس انسان کی صورت پرخواب میں ویکھاجائے وہ قبر میں سلامت رہتا ہے۔ (تذکرة الرشیدا - غالباً) ط-س-

#### كلمات العزاء والدعاء

#### من الشيخ عامربن محمد فداء بهجت

( مختصر تعارف: ولا دت ٢٠٠٧ ميل هـ آپ الثقافة الاسلاميه ، جامعه ملك عبد العزيز ، جده ميں استاذ بيں ، جامعه طيب ، معهد مسجد نبوى اور ديگر مساجد مدينه منوره كاستاذ فقه واصول فقه بيں ، فقه واصول فقه بيں بدطولی رکھتے بيں ، كبارِ محدثين سے اجازت يافتہ بيں، نيز از بس متواضع ، ملن سار اور خوش اخلاق بيں ، الله آپ کو بعافيت عمر در از نصيب فرما كر آپ كے فيض كو عام و تام فرما ك

#### र्का विशेष



(عزاء ودعاء في وفاة العلامة/ محمد يونس الجونفوري رحمه الله)

فضيلة الشيخ السيد/ محمد شاهد الحسني السهارنفوري -حفظه الله-

أصحاب الفضيلة المدرسون في مدرسة مظاهر العلوم - سهارنفور -حفظهم الله-

طلاب العلم في مدرسة مظاهر العلوم - سهارنفور وغيرها -وفقهم الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد بلغنا خبر وفاة الشيخ العالم المحدّث الناسك الزاهد بقية السلف شيخنا/ محمد يونس الجونفوري -رحمه الله - فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم وغفر للفقيد وتغمده برحمته ورضوانه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وعوّض المسلمين خيرًا.

اللَّهُمَّ اجزه عن طلاب العلم خير الجزاء، اللَّهُمَّ عوّض المسلمين عامة وطلاب العلم في مظاهر العلوم خاصة، اللَّهُمَّ اغفر له وارحمه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، آمين.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم/ عامر بهجت (المدرس بالمسجد النبوي ورئيس مكتب فقهاء للتعليم الفقهي) المدينة المنورة - بتاريخ ١٠٤٣٨/١٠/١٧

مكبب ققهاء لنبذريب والدسبسارات

# جبر الامة ، شخ وق<u>ت</u>

حضرت مولا ناسبد شا مدصاحب ادام الله ظلال برکاهم بالعافیة (خلیفه محرروعزیز نواسے حضرت شخ الحدیث مولانا محمدز کریاصاحبؓ) (استاذ وجزل سکریٹری، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور)

مؤرخه ۱۸ شوال <u>۳۳۸ با</u> ه مطابق ۱۲ جولائی <u>۱۰۰ ب</u>رءشب بخ شنبه بعدنما زعشاء درجلسهٔ تعزیت مسجدِ مدرسه مظاهرعلوم ،سهار نپور

### یمی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر:

قابلِ احترام بھائیو!کل جوحاد شدوسانحہ مظاہر علوم میں پیش آیا، وہ اگر گہری اور وسیع نظر سے دیکھا جائے ، تو وہ تن تنہا مظاہر علوم کا حادثہ اور سانحہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت اور پوری ملت کا سانحہ ہے، خاص طور سے وہ حضرات علماء کرام اور مشائخ عظام جن کا تعلق علمی دنیا سے ہے اور اخصِ خصوص وہ حضرات اور وہ مشائخ حدیث ، جن کا تعلق پوری دنیا میں کسی جھی جامعہ میں حدیث نثریف پڑھانے سے ہو، ان سب کے لیے یہ بڑا حادثہ ہے، اس لیے کہ کل جو شخصیت اللہ کی طرف گئی ، اور دنیا سے پردہ کرگئی اور مصائب ونیا اور امراضِ دنیا سے نے ایک کہ کل جو شخصیت اللہ کی طرف گئی ، اور دنیا سے پردہ کرگئی اور مصائب ونیا اور امراضِ دنیا اسے نے جیدا ور ممتاز استاذ ہے اور پورے عالم اسلام میں اس وقت وہ حدیث کے قابلِ اعتماد اور انتہائی قابل فخر استاذ ہے۔

وہ ایک طرف اگر استافہ حدیث ستھے، ماہرِ حدیث ستھے، اور اللہ تعالیٰ نے معارف حدیث اور اللہ تعالیٰ نے معارف حدیث ان کے قلب پر بہار کھے ستھے، تو دوسری جانب وہ شیخ وقت بھی ستھے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعطافر مار کھی تھیں، تو ہم سب آج ان کی تعزیت کے لیے یہاں جمع ہوئے

ہیں اور بدرسمی تعزیت نہیں ، جو دنیا والوں کی طرف سے اس دنیا میں کی جاتی ہے ، بلکہ اس جلسہ تعزیت کا ایک اہم مقصد ہے اوروہ بیرکہ ہم مولا نامرحوم کی ذات پرخوب غوروفکر کریں اوران کی صفات کواپنانے کی کوشش کریں،ان کو جوتعلق مع الحدیث تھااور تعلق مع الحدیث كى وجدسے تعلق مع الله تھا اور تعلق مع الله كى وجدسے جومحبت نبوى ان كو حاصل تھى ہم اس کوبھی حتی الا مکان اینے اندر لانے کی کوشش کریں، یہی اس جلسہ تعزیت کا پیغام ہے، ورنہ د نیامیں لاکھوںلوگ مرتے ہیں اور ہزاروں جلسہ تعزیت ہوتے ہیں الیکن پیجلسہ تعزیت ان تمام کے مقابلہ میں ایک نمایاں اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس تعزیق جلسہ کوایئے لية تيڙيل بنائيس،اينے ليخمونه بنائيس،اور ہم بيديكھيں اور سوچيں كەمولا نا مرحوم كن قربانیوں اور کن مجاہدات کے ساتھ اس منزل پر پہنچے تھے، کہ آج سارا عالم اسلام اور سارا د نیائے حدیث ان کے رنج وغم میں مبتلا ہے،اور دل کی گہرائی سے مجھتا ہے کہ آج ہم الیں شخصیت سے محروم ہوئے ،جن کواللہ نے روایة مجمی اور درایة مجمی علم حدیث میں مہارت کی دولت عطافر مائی تھی-اللہ تعالی شانہان کووہاں کی بہاریں نصیب فر مائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہی وہ حضرت مولانا پونس صاحب ؓ ہیں، جن کے بارے میں شاعر نے حقیقت کی ترجمانی کی ، اور اپنے اشعار میں کہا۔

یہی ہیں جن کے سونے کوفضیات ہے عبادت پر انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی

### ملنے کے ہیں نایاب ہیں ہم:

اور دا قعہ بھی بہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات محمودہ اور عادات حسنہ حضرت مولا نا کوعطافر مائی تھیں،ان پرانسانیت اور عالم اسلام کواعتماد حاصل ہے، تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ،جن کے علم کو اللہ تعالی اتنی وسعت بھی دے دے اور اتنی شہرت بھی دے دے ، مزید برآن ان کے علم کو سنجا لئے والے اور ان کے علوم سے استفادہ کرنے والے بوری دنیا میں پہنچ جائیں، تاریخ میں ایسا خال خال نظر آتا ہے، یہ بین کہ ادھر سے ادھر تک چلے جا واور تاریخ ایسے رجال سے بھری پڑی ہوگی نہیں نہیں! ایسے رجال بہت کم تعداد میں ملیں گے، جن کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا یا ہو اور ان کے علوم سے دنیا کے انسانیت نے فائدہ اٹھا یا ہو، ایسے ہی لوگوں میں حضرت مولا نامحہ یونس جو نپوری بھی دنیا کے انسانیت نے فائدہ اٹھا یا ہو، ایسے ہی لوگوں میں حضرت مولا نامحہ یونس جو نپوری بھی لیس، جن کے نام کے ساتھ ہم کل تک' نہ ظلہ العالیٰ '،' نزید مجد ہ' '' دامت عنا یئے'' وغیرہ لیسے تھے اور جن کی زندگی کے طویل اور وسیع ہونے پر ہم رات دن دعا نمیں کیا کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو اب ہمیں ان کی مغفرت ، ان کے درجات کی بلندی اور ان کی حسنات کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے۔

# مخضراحوال زندگی:

حضرت مولانا محمد بونس صاحب کے والد ماجد کا نام شبیر احمد تھا اور جو نپور آپ کا وطن تھا، جو نپور ہی میں رجب ہوسیا ہے مطابق اکتوبر کے ۱۹۳۱ء میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد ماجد بہت سید ھے ساد سے شے ، انہیں سے حضرت مولانا نے قرآن پاک میں مولانا کے استاذ ہیں ، اس کے بعد جب تھوڑ ہے سے اور بڑے ہوئے تو ان کے قصبہ مانی کلال میں ایک پرانا مدرسہ چلا آرہا تھا، مدرسہ ضیاء العلوم ، اس میں داخل ہوئے ، دا خلہ کے وقت مولانا مرحوم کی عمر ۱۳ رسال تھی ، ابتدائی عربی و فارسی کتابوں سے شرح جامی تک وہیں پڑھا، شرح جامی میں مولانا کے جو استاذ تھے ، ان کا نام نامی حضرت مولانا عبد الحلیم جو نپوری رحة الشعلیہ ہے۔

مخضر تذكره حضرت مولا ناعبدالحليم صاحب جو نپوري:

بيه حضرت مولا نا عبدالحليم جو نپوري ان كالبھي كوئي جوابنہيں۔ نەملمي دنيا ميں، نه روحانی دنیامیں ، ان کا اینے زمانہ میں کوئی ثانی نہیں تھا ، آپ مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے تھے، دور وُ حدیث شریف یہیں پڑھا اور دور وُ حدیث شریف پڑھنے کے زمانہ میں مخدومنا حضرت شیخ رحمة الله عليه كے بہت قريب رہے، بلكم محبين ميں رہے، حضرت شيخ كو حضرت مولانا عبد الحليم جو نپوري رحماللہ سے بڑا تعلق تھااور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مولا نا عبدالحلیم صاحب جو نپوری رمۃ اللہ علیہ ہمار بے حضرت شیخ رحۃ اللہ علیہ کی جس کتاب سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متأثر ہوئے، اس کا نام تھا''الاعتدال''، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ السّایہ کا اسی زمانہ کا ایک خط میرے یاس محفوظ چلا آرہاہے، انہوں نے حضرت شیخ کولکھا کہ آپ کی کتاب' الاعتدال' سے میں بہت متاثر ہوں، حالال کہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب اہلِ علم میں سے تھےاور حدیثِ یاک پر ہمارے حضرت شیخ کی بہت ساری کتابین تھیں، اور کتابوں سے بھی متأثر ہو سکتے تھے، لیکن صاف صاف حضرت کولکھا کہ میں''الاعتدال'' سے بڑا متأثر ہوں پھرحضرت رمۃ الدعایے کا حضرت شیخ سے علق بڑھتا جلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے حضرت شیخ رمۃ اللہ علیہ کے وہ اجلِ خلفا میں سے بنے پھران کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہارے حضرت شیخ کا سلسلہ بہت دور دورتک پہنچایا،حضرت شاه وصی الله صاحبؓ ہے بھی حضرت مولا ناعبدالحلیم صاحب کو بڑا قرب اور بڑاتعلقِ خاطر تھا،حضرت شیخ رمۃ اللہ علیہ نے ان کوا جازت اور خلافت عطافر مائی اور پھران کےخلفاء درخلفاء مریدین درمریدین،مستفیدین درمستفیدین پوری دنیامیں بھلتے چلے گئے اورا تناہی نہیں

ابتدا میں حضرت مولا ناعبدالحلیم صاحب ہمارے حضرت شیخ کے مرید تھے، کیکن جیسا جیسا وقت گزرتا گیا، مرید ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ ہمارے حضرت شیخ کی مراد بھی بنتے چلے گئے ، تو مرید بھی ہنے اور مراد بھی ہنے اور پھراللہ تعالیٰ نے ان کواور موقع عطافر مایا یہاں تک کہ وہ دارالعلوم دیو بنداور مظاہر علوم سہار نیور کی مجلس شور کی میں بھی نامز دہوئے، دونوں جگہ کی شور کی میں بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے۔

اسی طریقہ سے دعوت و تبلیخ میں بڑا نما یاں کر دارا دا کیا، اور ماشاءاللہ بورے علاقہ کے ذمہ دارا ورنگران بن کر رہے، بیر ہیں مولا نا عبدالحلیم صاحب جو نپوری، جن سے ہمارے مولا نا یونس صاحبؓ نے شرح جامی پڑھی ۔

اس کے بعد صناء العلوم مانی کلال کی تعلیم تو بوری ہوگئی ،اس کے بعد حضرت مولانا شوال ۸۷ سیار صین مظاہر علوم میں تشریف لائے اور یہاں آ کراس سے اونچی کتابوں میں داخلہ لیا، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، استعداد کی مضبوطی ،علم کی لگن اور علمی ذوق ایسا گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ یہاں آ کر سوفیصد حصولِ علم میں مشغول ہو گئے اور علمی انہاک سے بڑھ کر مندادھرد یکھا، نہ آگے دیکھا، نہ بیجھے دیکھا۔

#### لا يستطاع العلم براحة الجسم:

اوراس دور کے علماء کی طرح نہیں، جن کواللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ، مالی اعتبار سے بڑی وسعت وے رکھی ہے، بلکہ آپ کی طالب علمی کا دور فقر وفاقہ میں گزرا، صبح میں کھالیا، تو میں میں نہیں ، شام میں کھالیا، تو صبح میں نہیں ، صبح کی چائے بھی غائب، شام کی چائے بھی غائب، شام کی جائے بھی غائب، اس لیے کہ نہ اتنی وسعت خود میں ہوتی تھی ، نہ گھر والوں کی طرف سے اتنا جیب خرچ غائب، اس لیے کہ نہ اتنی وسعت خود میں ہوتی تھی ، نہ گھر والوں کی طرف سے اتنا جیب خرچ

ماتا تھا اور نہ ہی مظاہر علوم اتنا جیب خرج دیتا تھا، تو نگی اور ترش کے اندر بلکہ قریب قریب فقر و فاقہ کے اندر مولا نانے یہاں تعلیم حاصل کی اور بید حقیقت تو ہم بھی جانتے ہیں اور آپ سب حضرات بھی جانتے ہیں کہ علوم نبویہ، علوم دینیہ اور علوم آسانیہ بیصرف فقر و فاقہ سے آتے ہیں، دنیا کے تعم سے اور دنیا کے میش وعشرت سے نہیں آتے ، دنیا کے مزیجی ہوں اور علم دین بھی آجائے ، بینا ممکنات میں سے ہے علم دین جھی آئے گا جب بیٹ خالی ہوگا۔

میرے بچو! میرے دوستو! میرے عزیز و! پیجھی طے ہے کہ جوآ دمی اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا فاقہ جتنی جدوجہداور جتنااینے آپ کولذائیز دنیو پیے دوررکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانیوں کو اتنا ہی قبول فرما کر اپنی نعمتوں کے درواز وں کو اس پرمفتوح فرما دیتا ہے بشرطیکه شروع دور میں مجاہدہ کرلے، پھرآ خردور میں اللہ تعالی دروازے کھولتے ہیں اوراتنے کھولتے ہیں کہا گرہم وہ گننے بھی جائیں تونہیں گن سکتے ،اس لیے ہمارے شیخ (مولا ناز کریا صاحبؓ) کا بڑاا ہم ملفوظ ہے:''جو ہمارے بڑوں کی ابتداد کیھے، وہ تو کا میاب ہے، اور جو ہارے بڑوں کی انتہاد کیھے، وہ نا کام ہے''،ابتداد کیھنے والا کامیاب،انتہاد کیھنے والا نا کام اور کیا مطلب ابتدا اور انتها کا؟؟ یعنی ابتدائی دور جوان کا گزرتا ہے،وہ بڑی مشقتوں مصیبتوں، تکلیفوں اور اذیتوں کا گزرتا ہے، ذہنی اذیتیں الگ،جسمانی الگ،فکری الگ د ماغی الگ، سارے افکارسرہے پیرتک ان پرمسلط رہتے ہیں ، وہ صبر کرتے رہتے ہیں دعا عیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہاللہ تعالیٰ ان کی ابتدا کی قربانیوں کو قبول فرما کرانتہا میں ان پرخیر وبرکت کے درواز ہے کھول دیا کرتے ہیں ، چنانچہ ہم نے مولا ناپونس صاحبؓ کی ابتدا کوبھی دیکھا اور انتہا کوبھی ،ابتداتو میں نے بیان کر دی، اور انتہا بیھی کہ ماشاء اللہ یہاں علاء وفضلاء ،غرباء وفقراء ، امراء واثریاء کی لائن لگی رہتی تھی ،لوگ گاڑیاں لے لے کر

آتے تھے اور ہرسال ماشاء اللہ ونیا کا چکر لگا کرآیا کرتے تھے، جیب میں ایک پبیہ نہیں اور سفر کہاں کا؟ حرمین شریفین کا، جیب میں ایک کوڑی نہیں اور سفر کہاں کا؟ حرمین شریفین کا، جیب میں ایک دھیلا نہیں اور سفر کہاں کا؟ انگلینڈ کا، الغرض پبیہ ایک بھی پاس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ابتدا کی قربانیاں قبول فرمائیں، اس کے ثمرات، اثرات اور برکات انتہا میں جاکرو کیھیں۔

# تعليم وتدريس:

بھائیو! میں عرض کر رہاتھا کہ مظاہر میں حضرت تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ شروع فرما یا اور پڑھنے پڑھانے کا سال شروع ہوا، یہاں تک کہ ۱۳۸۸ کے میں ہمارے حضرت شیخ ذکر یا رحۃ اللہ علیہ آنکھوں کے اعتبارے کچھ کمزور ہوگئے سے ، نزولِ آب کی شکایت تھی، تو حضرت نے اُس سال بخاری شریف پڑھانا موقوف رکھا اور حضرت مولانا یونس صاحب رحہ اللہ نے اس زمانہ میں سب سے پہلے بخاری شریف پڑھا کی ۔ دوسال تک جب حضرت شیخ نے تجربہ کرلیا کہ یونس بہت اچھی بخاری پڑھا رہا ہے تو پھر باضا بطرشوال و میں آپ کو مظاہر علوم کا شیخ الحدیث منتخب کیا گیا، اور تا دم آخر آپ اس منصب پرفائز رہے۔

حضرت مولانا یونس صاحب پر جیسے جیسے بارطاری ہوتارہا، ویسے ویسے ان پر حال بھی طاری ہوتارہا، یہاں تک کہ پھراخیری عمر میں ان کی بیخواہش ہوگئ تھی کہ میں کسی طریقہ سے مدینہ منورہ چلا جاؤں، وہیں میرا قیام ہواور وہیں میری وفات ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ بیتو نقدیری فیصلے ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ س کو کہاں رکھنا ہے اور کس کو کہاں سے کہ بیتو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے اس کے اور کس کو کہاں کے میں تی ہے، بیتو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، تمنائیں آدی کرتا ہے، اور بیشک اسے کرنی چاہیے۔

## مشیخت حدیث کی مسندیر:

بہر حال <u>• 9 سا</u>رھ میں مظاہرعلوم کے شیخ الحدیث منتخب ہوئے اور اس کے بعد سے آخرتک بخاری شریف کاسبق امتیازی طور پرآپ کے پاس رہا۔اب سے ۲ رسال پہلے جب حرمین شریفین گئے ،تو اُس وقت اس سفر میں ہم بھی ساتھ تھے، اتنے علیل ہوئے اتنے علیل ہوئے کہ زندگی سے مابوی ہوگئی، ہیتال میں داخل ہوئے، گردہ کا مسکلہ تھا، تکلیف تھی ایک ہسپتال میں گئے، پھروہاں فائدہ نہیں ہواتو دوسر ہے میں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے شفاء دی ڈایالسس ہوتی رہی ، پھراللہ نے ان کوصحت اور سلامتی کے ساتھ مظاہر علوم میں بھیجے دیا اورتشریف لانے کے بعدسب سے پہلا جواعلان کیاوہ پیتھا کہ میں اب بخاری شریف نہیں یر هاؤں گا،میرے بس کانہیں رہا، میں آپ کی خدمت میں گیا، پھرمولا نا سلمان صاحب بھی گئے ،اور ہم نے کہا کہ حضرت جس طریقہ سے بھی ہو بخاری شریف کا سبق آپ مت حیوڑیے،حضرت نے فر مایا: بیج! اب تو میں بیار ہو گیا،معذور ہو گیا،تو میں نے بہت بے تكفانه لهجه ميں كہا: ''حضرت آپ بخارى شريف شروع كراد يجيے گا،اسى كى بركت سے آپ صحت مند ہو جائیں گئ'،حضرت نے کہا کہ مجھ میں دارالحدیث جانے کی ہمت نہیں، ہم نے کہا: حضرت! آپ بالکل دارالحدیث نہ جائیں ،آپ یہیں بیٹھیں، ما کک کا انتظام بھی یہیں ہوجائے گا اور دور دور تک ، جتنے کمرے ، برآ مدے اور بڑے بڑے ہال ہیں ،ان سب میں فرش لگ جائے گا، تیا ئیاں لگ جائیں گی،طلبہ وہیں بیٹھ کریڑ ھالیا کریں گے،آپ ا پنی مسند پر بیٹھ کر سبق پڑھادیا کریں،خیر، پھراللہ تعالیٰ نے شفاعطافر مائی،اور دارالحدیث آنا جانا شروع کر دیااور پہیں حدیث کے اسباق پڑھاتے رہے، کیکن وقتاً فوقتاً ایسے جملے

بولتے رہتے تھے، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب پیانۂ حیات لبریز ہو چکا ہے، اب کسی بھی وقت چراغ بچھ جائے گا۔

# ایک مرگ نا گہانی اور ہے:

مجھے یاد ہے کہ جب میں نے حضرت شیخ رحماللہ کے علوم صدیث پر "الأو جاعندی"
کے نام سے کتاب مرتب کی ، تو میں اس کو لے کر حضرت مولانا کی خدمت میں گیا کتاب
پیش کی اور اس کا موضوع میں نے بتلایا، تو بڑی محبت کے ساتھ کتاب ہاتھ میں لی اس کو
دیکھااوردیکھنے کے بعد بہت نے کے ساتھ غالب کا ایک شعر پڑھا۔

ا ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام اللہ ایک مرگ نا گہانی اور ہے

بیشعر حضرت مولا نانے پڑھااور بیکھی فرمایا کہ میں جب مدینہ میں بیار ہوا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ! مجھے ۲ رسال کی عمر اور دے دے، چنانچہوہی ہوا، ۲؍ سال پورے ہوۓ اور وہ اللہ کے یہاں سدھار گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔

#### بيعت واجازت:

حضرت مولانا پونس صاحبؓ ہمارے شیخ حضرت مولانا ذکریا صاحبؓ کی روحانی تربیت میں بھی رہے اور علمی تربیت میں بھی رہے ، چناں چہ حضرت شیخ سے وہ بإضابطه اور با قاعدہ بیعت ہوئے اور حضرت کی طرف سے سلوک ، ارشا و ، ذکر وفکر اور پڑھنا ، پڑھانا ہے ساری چیزیں بڑی ترتیب کے ساتھ کیا کرتے تھے ، حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحبؓ سے بھی حضرت کا نیاز مندا نہ اور محبانہ علق تھا ، چناں چہ دونوں حضرات کی طرف سے حضرت

کو اجازت بیعت اور خلافت حاصل تھی، پہلے حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب ؓ سے خلافت ملی ، اور اس کے بعد ہمارے حضرت شخ رحة اللہ علیہ نے اجازت دی ، دونوں بزرگوں کی طرف سے ایک ہی سال (۹۲ بیارہ) میں آپ کو اجازت و خلافت ملی اور الحمد للہ سلسلہ حدیث کی طرح سلسلہ رشد و ہدایت بھی خوب چلا اور بہت سے خلفاء و مجازین آپ کے دعوتی اور دوحانی کام کو لے کرآ گے چل رہے ہیں ، اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطافر مائے اور وہ اپنے استاذ اور اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلتے رہیں اور اس میدان میں ترتی کرتے رہیں۔ (آئین)

وأخردعواناأن الحمدلله رب العلمين.

# مير \_ محبو\_ شيخ

حضرت مولا نا عبرالرجيم صاحب لمبارد احفظهم الله وعافاهم (استاذالحديث وارالعلوم برى، يوك)

مؤرخه ۱۸ شوال ۱۸<u>۳۸ مطالق ۱۲ جولائی کا ۲۰ م</u>وشب بنخ شنبه بعد نما زعشاء بیان درجلسهٔ تعزیت ، مسجد مدرسه مظاهر علوم ، سهار نپور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ نَصلي عليُ رسوله الكريم. أما بعد!

ویسے ہم تو بہاں آئے ہیں تعزیت کا تواب لینے کے لیے، حدیث شریف میں ہے ''مَنْ عَزّی مُصَابًا فَلَهُ أَجُرُ مِثْلَهِ ''(رواه التر مذی و ابن ماجه و البيهقی، و فان التر مذی هذا حدیث غریب) (جس نے سی مصیبت زده کی تعزیت اورغم خواری کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، جتنا مصیبت زده کواینی مصیبت یرصبر کااجر ملے گا)

# کوئی اس زخم کا مرہم نہیں ہے:

حضرت کی شفقتیں یاد آتی ہیں، حضرت ہمارے یہاں لندن کئی سال سے تشریف لاتے تھے، حضرت کے ساتھ سال میں دو دفعہ رہنا نصیب ہوتا تھا، جب حضرت ختم بخاری کے لیے تشریف لاتے، اور پھر جج کے سفر میں ختم بخاری کے لیے حضرت کا 2 – ۵ دن قیام ہوتا ۔ میں بھی بھی سوچتا ہوں کہ لوگ مصافحہ کے لیے ترستے ہیں اور ہم کو بیشرف تھا کہ ہم حضرت کے منہ میں لقمہ اور نوالہ دیتے تھے، اتنی شفقت تھی حضرت کی، اور مجھے یا دنہیں کہ حضرت کے خدمت کرتے اور حضرت کی خدمت کرتے اور

#### حضرت انتی محبت کرتے ، اتنی محبت کرتے کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔

# جمله م کاتب فقه کی رعایت:

حضرت ہمیں نصیحت فر ماتے سے، حدیث کے مطالعہ کی ترغیب دیے، کتابیں خرید نے کو کہتے اور اچھے اچھے قصے سناتے سے، مجھے بہت افسوں ہوتا ہے کہ حضرت کو کوئی سلفی کالقب دیتا ہے تو کوئی غیر مقلد کا، در اصل لوگوں نے حضرت کو پہچانا ہی نہیں، چوں کہ حضرت کاعلمی مقام ایسا تھا کہ اس میں بعض دفعہ تفر دات ہوجاتے سے، ورنہ حضرت تو بہت پابند سے، بہت پابند سے، بہت پابند سے، انہائی درجہ کے متقی اور پر ہیزگار انسان سے اور سب مذاہب کی رعایت کرتے سے، وضو بھی سارے مذاہب کی رعایت کے ساتھ کرتے سے، نماز بھی سارے مذاہب کی رعایت کے ساتھ

## احتياط كاعالم:

مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم حرم شریف میں بیٹے ہوئے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، حضرت قرآن شریف پڑھ رہے تھے، میں بھی ساتھ میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، میں بھی ساتھ میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، میں بھی ساتھ میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، او پر سے کوئی چڑیا گزری، جس کی بیٹ آستین پر گری، حضرت نے دیکھا تو فر مایا کہ حفیہ کے یہاں تو یہ معاف ہیں ہے اس کو پاک کر نا ضروری ہے، میں پیچھے جا کر پاک کر کے آتا ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے اس کو پاک کرنا ضروری ہے، میں پیچھے جا کر پاک کر جانے تا ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے جب حضرت خود چلتے تھے، چناں چہ حضرت خود اٹھ کر جانے گئے، تو میں نے کہا: حضرت! میں بھی چاتا ہوں، جب گئے تو پانی نہیں میں بھی چاتا ہوں، جب گئے تو پانی نہیں میں بھی جاتا ہوں، ہب گئے تو پانی نہیں اور مضان کا مہینہ اور عصر کے بعد کا وقت تھا، ابھی تو مغرب کود یرتھی، میں کہیں سے پانی لا یا اور

پانی ڈالا، حضرت نے برابر پاک کیا، اس کے بعد آکر بیٹے، پھر قر آن شریف پڑھنے گے الغرض حضرت جتی الوسع سب مذاہب کی رعابیت کرتے تھے، بڑھا پے میں انسان مجبور ہوجا تا ہے، توبعض دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، توبعض لوگ اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں اور بجیب بحیب با نیں کرتے ہیں، جیسے بعض مرتبہ حضرت جمع بین الصلو تین کرتے تھے، یا اور بجیب با نیں کرتے ہیں، جیسے بعض مرتبہ حضرت جمع بین الصلو تین کرتے تھے، یا محق سی کوٹو کتے اور ڈانٹے تھے، بہر حال میں اس رخ سے بیہ کہنا چا ہتا ہوں کہ حضرت بہت متقی اور یر ہیز گارانسان تھے۔

### اب وہ ہیں ملیں گے:

نیز حضرت بہت بڑے صاحب کشف بزرگ تھے،ارے کشوف تو ہم نے بہت دیکھے، بہت ڈرلگتا تھا،حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو یا رب صل وسلم پڑھا کرتے تھے اور بہت احتیاط سے مزاج سمجھ کرکام کرنا پڑتا تھا۔

ایک بات سنا تا ہوں ،حضرت مفتی فاروق صاحب میر گھٹی کا جب سانحہ ہوا ، اس وقت ہم وہیں تھے، تو مولا نا یونس رند پرا صاحب دامت برکاہم العابة نے حضرت سے کہا کہ حضرت! مفتی فاروق صاحب ً لا پتہ ہو چکے ہیں ، دعا فر مادیجیے: پچھان کا سراغ لگ جائے حضرت بچھہیں ہوئے ، دوسرے دن پھر حضرت سے کہا کہ حضرت! متعلقین بہت پریشان حضرت پچھہیں ہوئے ، دوسرے دن پھر حضرت سے کہا کہ حضرت! متعلقین بہت پریشان ہیں ، دعا فر مادیجیے! حضرت خاموش رہے ، پھر تیسرے دن کسی اور نے عرض کیا، تو فر ما یا کہ بھائی! بس اب وہ گئے ، اب وہ نہیں ملیس گے، تو ہم سب چونک گئے ، پچھ ہو لے نہیں ۔ بعد میں یہ ہوا کہ مفتی فاروق صاحب تے ساتھ ایک اور مفتی صاحب غائب ہوئے تھے ، وہ سلامتی کے ساتھ آگئے تو ہمت بڑھ گئی کہ مفتی صاحب بھی آئیں گے ، لیکن پھرایک مدت سلامتی کے ساتھ آگئے تو ہمت بڑھ گئی کہ مفتی صاحب بھی آئیں گے ، لیکن پھرایک مدت

کے بعد پیتہ چپا کہ حضرت مفتی صاحب کا تواسی حادثہ میں انتقال ہو چکا تھا اور ۱۳ ارذی الحجہ کو وفن بھی ہو چکے سے جس وقت شخ کہدرہے سے کہ اب وہ گئے، اب نہیں ملیس گے، اس وقت وہ وفن ہو چکے سے، یعنی میہ کہ اللہ پاک ان کے قلب پر بعض چیزیں کھول دیتے سے اور یہ کشف حدیث سے ثابت ہے، اس وقت ہم دلائل میں نہیں جانا چاہتے، توحضرت بہت اور یہ کشف حدیث سے ثابت ہے، اس وقت ہم دلائل میں نہیں جانا چاہتے، توحضرت بہت بڑے صاحب کشف بزرگ سے۔

## مبشرات؛ انہیں سے بوچولو!:

حضرت بعض مرتبہ اپنے خواب وغیرہ بھی سناتے سے، میں نے ایک مرتبہ بھی چیزیں نوٹ کر کے اپنے فیس بک اور واٹساپ پر بھیجی بھی تھیں، لیکن وہ انگریزی میں تھیں بھی جھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ سنانے لگے کہ مجھے پہلے رسول پاک بھی کی خواب میں بہت زیارت ہوتی تھی، ایک سال میں کئی بار ہوجاتی تھی، ایک دفعہ میری زبان سے کوئی جملہ نکل گیا تو وہ زیارت بند ہوگئی، پھر کافی عرصہ کے بعد میں نے بی پاک بھی کوخواب میں ویکساور اس کی کیفیت بیتھی کہ میں حدیث شریف پڑھار ہا ہوں، اور میں نے طلبہ کو حدیث کی کوئی بات سمجھائی، گران کی سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بوچھا: سمجھ میں آئی؟ کہا: نہیں آئی وہ نی بات سمجھائی، گران کی سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بوچھا: سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا: نہیں آئی حضرت ابرا ہیم کی شکل میں ہیں، میں نے کہا: میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا بوچھاد! حضرت شخ نے فرمایا: اس سے سے بات سمجھ میں آئی کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو جے کہا کہا کہا کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو جے کہا کہا کہ کہی پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو جے کہا کہا کہا کہا کہا کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو جے کہا کہا کہا کہا کہا کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو کہا کہا کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ مجھ پر اللہ نے نہم حدیث کو کھولا ہو کہا کی کہ مجھ پر اللہ نے نہم کی کو بہت کے یا نہ آئے۔

ایک د فعہ حضرت فرمانے لگے کہ مجھے جب حضرت ناظم صاحب نے اجازت دی ، تو

میں نے خواب و یکھا کہ میں اجمیر شریف میں ہوں اور ڈول رسی کے ذریعہ کنویں سے پانی کھینچ رہا ہوں، تو میں نے اس کی تعبیر سے لی کہ حضرت نے مجھ کوصا حب السلسلة حضرت چشتی اجمیری تک پہنچادیا ہے، اب میر سے او پر ہے کہ میں فیض کوجتنا ہو سکے کھینچوں۔

ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں حضرت ناظم صاحب کی مسجد میں ہوں ،اور دضوکرنے گیا تو دضو کالوٹالیا ،تولوٹا پانی کے بجائے شربت روح افزاسے بھرا ہوا ہے ،تو میں نے اس کی تعبیر سے لی کہ اعمالِ مسجد میں مشغول رہنے سے روح کوافزائیت حاصل ہوگی۔

## تلاوت ودرود کی تا کید:

حضرت ہمیشہ فرماتے ہے۔ بیجھے یا دنہیں پڑتا کہ کوئی سفر ایسا خالی گیا ہوجس میں حضرت نے بیدو باتیں نہ کہی ہوں، ایک تو حضرت ہرنو وارد سے بوچھتے کہ حافظ ہو؟ فرمایا: جی حافظ ہوں اند کی بارہ روزانہ نماز میں ضرور پڑھا کرو! اور فرماتے کہ ایک ساتھ نہ پڑھ سکوتو تھوڑ اتھوڑ اکر کے پڑھو! سنتوں میں پڑھو! فجر کی سنت میں ، ظہر کی سنت میں ، سنت قبل سنت میں ، خبر کی سنت میں ، سنت میں ، سنت میں ، بہلے تھوڑ امشکل ہوگا، پھراتنا اچھا لگے گا کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوگا اور دوسری بات بیفر مایا کرتے تھے کہ درود شریف خوب پڑھو!!!!

#### فتنول سے حفاظت کا واحدراسته:

ایک دفعہ فرمانے لگے: بھائی! امت اس وقت بہت فتنوں میں مبتلا ہے، جدھر دیکھو فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے، ان فتنوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے دوچیزیں ہم کو دی تھیں ایک اللہ کے پاک پینمبر ﷺ، چناں چہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: " وَ مَا کَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ " (جب تک آپ دنیا میں ہیں، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے) لیکن چونکہ آپ فینہ و اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے اللہ نے ان فتنوں سے حفاظت کے لیے ہمیں دوسری چیز دی اور وہ ہے استعفار، چنال چہ فرمایا: " وَ مَا کَانَ اللّٰهُ مُعَذِبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغُفِرُوْنَ " چیز دی اور وہ ہے استعفار کرتے رہیں گے، اللہ ان کوعذاب نہیں دیں گے) پس استعفار کی (جب تک لوگ استعفار کرروا رجوع الی اللہ کروا تو بہ کروا اس کے ذریعہ فتن اور عذاب کثرت کروا خوب استعفار کر وارجوع الی اللہ کروا تو بہ کروا اس کے ذریعہ فتن اور عذاب خداوندی سے حفاظت ہوگی، تو یہ حضرت کی مختصر با تیں ہیں، شفقتیں ہیں، جواب یاد آتی ہیں تو را لاتی ہیں، اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑ ول رحمتیں نازل فرمائے، حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت کے افادات سے امت کو خوب فائدہ پہنچائے، ہم سب سے راضی ہوجائے اور ہمیں حضرت کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

# علم سے بے پناہ علق:

حضرت مولانا نورائحسن صاحب کا ندهلوی کی ایک بات یادآگئی،حضرت مولانا نے فرما یا کہ لوگ شخ یونس صاحب کو یا دکرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہاں! ان کو بجیبن میں ٹی بی ہوگئی تھی اور پھر سے ہوگئی تھی ابس اتنی ہی بات یا دہوتی ہے، لیکن یہ ہیں و یکھتے کہ انہوں نے پڑھنے کے زمانہ میں گئے مجاہدات کیے ہیں اور وہ کن مراحل سے گذر ہے ہیں؟ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ بھی کریں، لیکن وہ پڑھائی میں گے رہے، پھر یہاں مظاہر تشریف لائے، پھر یہاں مقاہر تشریف لائے، پھر یہاں مقاہر تشریف اور اس طرح پڑھا کہ بعض مرتبہ تو خون نکاتا تھا اور چار یائی پر لیٹے لیٹے سبق سنتے تھے، کبھی جھی بھی سوچ میں پڑجاتے تھے کہ میں دورہ پورا کر سکوں گا یانہیں؟ اسا تذہ نے مشورہ دیا کہتم گھر چلے جاؤ، علاج کراؤ، تو حضرت نے فرما یا اسکوں گا یانہیں؟ اسا تذہ نے مشورہ دیا کہتم گھر چلے جاؤ، علاج کراؤ، تو حضرت نے فرما یا

نہیں!اگر مرنا ہے تو پہیں مرول گا، توحضرت شیخ رحماللہ نے فرما یا کہ' پڑارہ بیہاں!''پس آپ پڑے رہے، لگے رہے اور فارغ ہوئے، پھر معین مدرس مقرر ہوئے۔

#### من طلب العلي سهر الليالي:

مولانا نورالحن صاحب دامت برکاہم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ شخ بعض مرتبہ ۲۲ رکھنٹے میں سے ۲۰-۲۰ گھنٹے مطالعہ کرتے تھے اور آستین چڑھا کر بیٹے رہتے تھے، یہ کتاب، وہ کتاب ویکھتے ہی رہتے تھے، صرف نماز کے لیے جاتے ، کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی ، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ عشا کے بعد مطالعہ میں اتنے منہمک ہو جاتے کہ فجر کے لیے طالب علم آتا اور کہتا کہ حضرت! نماز کھڑی ہونے کو تیار ہے، تو اس وقت اٹھتے اور فجر کی نماز میں شامل ہوتے اور بعض مرتبہ کئی گئی دن کھائے بغیر گزارتے تھے تواس طرح مجاہدہ کر کے حضرت نے علم حاصل کیا ہے۔

# اورمولا ناعلی میاں جیران رہ گئے:

نیز مولانا نور الحسن صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ ذکریا کے بہاں حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک سوال بھیجا کہ فلاں حدیث کا حوالہ چاہیے، میں نے بہت علاء سے پوچھا، لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا ہے، توحضرت گوجب وہ خط پہنچا تو حضرت شیخ نے اپنی خاص اصطلاح میں فرمایا، میاں یونس! تو حضرت شیخ یونس صاحب تشریف لائے اور کہا، لیجے! یعلی میاں کا خط ہے، بیحدیث کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈ ہود یجے! حضرت شیخ گئے اور چندہی منٹ میں اس کا حوالہ ڈھونڈ ہے کرلائے اور اس کوکارڈ کے پیچھے لکھا اور بھیج دیا، ادھر مولانا علی میاں صاحب عش عش کرنے لگے، پھر حضرت مولانا علی میاں اور بھیج دیا، ادھر مولانا علی میاں صاحب عش عش کرنے لگے، پھر حضرت مولانا علی میاں

صاحب سہار نیورتشریف لائے تو حضرت شیخ رحمہ اللہ سے پہلی ہی ملاقات پر کہا، وہ مولانا یونس کہاں ہے؟ ذرا مجھے ویکھنا ہے، تو حضرت نے آواز دی، میاں یونس! بیمولوی علی میاں تخصے یا دکررہے ہیں، تو کیا ویکھتے ہیں کہ سامنے ایک لڑکا کھڑا ہے، لنگی پہنے ہوئے ہے، ابھی تو داڑھی بھی نہیں نکلی ہے اور کرتہ بھی بھٹا ہوا ہے، تو مولانا علی میاں کہنے لگے: بین ہیں! جھے مولانا یونس سے بات کرنی ہے، تو شیخ نے فرمایا: یہی وہ مولانا یونس ہیں، بہر حال تو بیابتدائی زندگی حضرت نے عجیب فاقے ، محت و مجاہدہ اور غربت و مفلسی میں گزاری ہے، تب جاکر وہ بینے ہیں، جیسے حضرت مولانا شاہد صاحب ابھی فرمارہے سے کہ جومشائ کی ابتداد یکھے وہ کامیاب جو انتہائی اور نہیں وہ ناکام، تو ہمیں ان کی ابتدائی محنت اور مجاہدہ کو دیکھنا ہے، ان کی انتہائی فقو حات کا دور نہیں ویکھنا ہے، اللہ پاک ہمیں حضرت کی زندگی سے سبق لینے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

واخردعواناأن الحمدلله رب العلمين.

## محب وءيركب الاس

حضرت مفتى طاهرصاحب غازى آبادى يظلم العالى

(استاذِ حدیث ومفتی مدرسه مظاهرعلوم ،سبار نپور)

( خليفه محبوب حضرت فقيه الامت مفتى محمودحسن صاحب كَنُكُوبَيُّ )

مؤرخه ۱۸ شوال ۱۲۳۸ همطابق ۱۲ جولائی کا۲۰ وشب پنج شنه بعدنما زعشاء

درجلسه تغزيت بمسجد مدرسه مظا مرعلوم بسهار نپور

حضرت شیخ یونس صاحب رمرالله کاسانحهٔ وفات، ایک برا اسانحداور بهت ممگین کرنے والا معاملہ ہے، جب کسی گھرانہ میں وفات ہوتی ہے تولوگ آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں پیایک طریقہ ہے، حضرت شیخ یونس صاحب رمراللہ کے گھر والے الحمد للدموجو وہیں، وہ تعزیت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن بھائیو! ہم سب بھی تعزیت کے ستحق ہیں اور وجداس کی بیہ کہ حضرت ہرایک کے لیے شفق اور مہر بان ستے، حضرت گویا کہ ساری امت پر شفق اور مہر بان سے، حضرت گویا کہ ساری امت پر شفق اور مہر بان متے، حضرت گویا کہ ساری امت پر شفق اور مہر بان تعنی مسب بھی تعزیت کے ستحق ہیں ہی کہ کن ہم سب بھی تعزیت کے ستحق ہیں ہی کہ کی ہم سب بھی تعزیت کے ستحق ہیں۔

#### إتقان العلم والعمل:

حضرت کے اوصاف و کمالات کو حقیقت بیہ ہے کہ اس مختصر مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی میجلس ان تفصیلات کے لیے منعقد کی گئی ہے۔

دوستو! جانے والا چلا جاتا ہے، کیکن بعد والوں کے لیے جو چیز سعادت مندی کا

ذ ریعہ ہوتی ہے، وہ بیر ہے کہ بڑوں کے ان اوصاف اور ان کی الیبی صفات جوقا بلِ اتباع ہیں،ان کواختیار کیا جائے ،حضرت شیخ جمہ للہ کے علمی کمالات زیادہ تر آپ کے سامنے آگئے ہیں، لیکن ایک خاص چیز حضرت کے یہاں دیکھی گئی اور حضرت کے بارے میں مشہور بھی ہے،آپ حضرات نے بھی ویکھا ہوگا کہ حضرت بہت ڈانٹتے تھے،لیکن ایک جملہ فرمایا كرتے تھے، ہم نے بھی خود سنا حضرت سے: '' بھائی! میں اُسی کوڈ انٹتا ہوں، جس سے مجھے تعلق ہوتا ہے''، نیز حضرت ڈانٹتے تھے الیکن پیفر مایا کرتے تھے کہاس ڈانٹ کے نتیجہ میں جس آ دمی کے اندرتواضع پیدا ہوجاتی ہے، وہ سعادت مند ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس آ دمی میں تواضع ہوتی تھی ،ایسٹخص سے حضرت کی طبیعت بہت جلدی مانوس ہو جاتی تھی علم حقیقت میں ذریعهٔ کمال اسی وقت ہے، جب اس علم کے ساتھ آ دمی کے اندر تواضع اور فنائیت ہو، ورنہ بیزاعلم ، ذر بعیرَ کمال نہیں ہے؛ بلکہ اگر علم کے نتیجہ میں آ دمی کے اندرتو اضع نہ آئے ، توبعض مرتبہ پیلم آ دمی کے لیے گمراہی کا بھی ذریعہ بن جا تاہے،اس لیےحضرت کے یہاں اس بات پرخاص نظر ہوتی تھی کہاس شخص کے اندرتواضع آرہی ہے یانہیں؟ اللہ نے قرآن كريم مين فرمايا: "مَنْ يُؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرِ أَكَتِيرًا" حَكمت كالفظ قرآن كريم میں جگہ جگہ آیا ہے اور حکمت کی کئی تفسیریں ہیں ، چنانچہ بیضاوی شریف کے حاشیہ میں حکمت كِمعنى لكه بين: "إِنْقَانُ الْعِلْم وَ الْعَمَل" يعنى آدى كاعمل بهى پخته بواورعلم بهى پخته بو حضرت کے اندریہ دونوں باتیں کمال کے درجہ میں یائی جاتی تھیں، اسی علم عمل کی پختگی کے متیجہ میں پھراللہ ایسے حضرات کے قلب پر حکمت کی باتوں کا فیضان فرما تا ہے اور ان کی زبان سے ایس باتیں جاری ہوتی ہیں،جن سے زندگی بدل جاتی ہے، الغرض حضرت کے

حالات واوصاف كواس مخضروفت ميں بيان نہيں كيا جاسكتا \_

## مولیثی کا تاجراور حضرت کاادراک:

ابھی کل ایک صاحب شہر کے آئے ، انہوں نے بتایا کہ میں حضرت کے پاس آیا كرتا تھا،ايك مرتبهايسا مواكهايك پروس ميں رہنے والے،موليثى تاجراينے موليثى خريدنے کے لیے جارہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا: مجھے بھی شیخ کے بہاں لے کر چلومیں اور وہ دونوں حضرت کے کمرہ میں داخل ہوئے ،حضرت کے سامنے بیٹھے، میں نے کچھ ہیں کہااور ان کا تعارف بھی نہیں کرایا ،مگر حضرت نے فوراً کہا۔ ڈاکٹر سے مخاطِب ہوکر۔ ڈاکٹر! میرے قریب آ! میں مجھےایک واقعہ بتا تا ہوں، پھر کہا: ایک مویشیوں کے تا جر تھے وہ مولیثی رکھا كرتے تھے، كيكن مويشيوں پرظلم كرتے تھے، توان كى موت اچھى حالت ميں نہيں آئى، ہم تھوڑی دیر بیٹے اور باہر آگئے، جومویشیوں کے تاجر میرے ساتھ آئے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ بس بھائی! میرے کام کی تو اب انتہا ہوگئی ،اب میں پیکام ہمیشہ کے لیے جھوڑ دیتا ہوں، وا قعہ بیر ہے کہ حضرت کے قلب پر منکشف ہوا اور میر سے اندر جوخرا بی یائی جاتی تھی وہ حضرت کی زبان پرآئی ،اور میں ہمیشہ کے لیے اس کا روبار کو چھوڑ تا ہوں پس انہوں نے دوسرا کاروباراختیارکیا ،توبه کی اور ۲ برسال میں بہت اچھی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔

# دل کاسارا بوجوختم ہوگیا:

ایک صاحب نے بتایا-ان کا بڑا کارخانہ ہے- کہ میں حضرت کے پاس آیا، اور کہا: حضرت! کاروبار کے لیے دعا فر مایئ! حضرت نے اپنے قریب میں بیٹھے ہوئے مخص سے فر مایا: اربے اسے کیا ہوا؟ اس کے اندر حرص پیدا ہوگئ ہے، اسے سمجھاؤ! کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ بات دو، تین دفعہ کہی ، اب جب میں باہر آیا، تو میر ہے سارے دل کا بو جھے تم ہوگیا، میں نے غور کیا کہ واقعہ تو بہی ہے کہ اللہ نے سب نعمتیں دے رکھی ہیں اور سارے آرام کی چیزیں مہیا کی ہیں، اب بیزیادہ کی حرص! اسی سے دل عمکین و پریشان ہے۔ حضرت کے اس جملہ سے دل کا سار ابو جھ تم ہوگیا؛ غرضیکہ حکمت کی با تیں حضرت کی زبان پر جاری ہوا کرتی تھیں، اللہ کا فضل ہے اسی کے نتیجہ میں اللہ کی ایک بڑی مخلوق نے حضرت سے فیض اٹھایا اور اللہ تعالی شانہ نے انہیں کمال تک پہنچایا۔

#### احسان شناسی:

حضرت کے بہاں ایک خاص چیز تھی، تعلقات کو نبھا نا اور احسان مندی، آپ کے نفر مایا: "لایشٹ کُو اللّٰه مَنْ لایشٹ کُو النّاسَ. "(رواد أحسدوالبحاری فی الأدب السفر دو أبوداود عن أبی هریر قظی اللّه مَنْ کا سَیْر اوانہیں کیا، اس نے اللّٰہ کا بھی شکر اوانہیں کیا چینا نجید حضرت یا در کھا کرتے تھے، میر ہے اسا تذہ کون ہیں؟ میر ہے مشاکح کون ہیں؟ ہر استاذ کے نام سے صدقہ کرایا کرتے تھے، ان کے لیے فلیس پڑھا کرتے تھے، ان کے لیے دعا تیں فرمایا کرتے تھے، ان کے دواللہ تعالی شانہ نے بافیض عالم اور بافیض دعا تیں فرمایا کرتے تھے، غرض میے کہ حضرت کو اللہ تعالی شانہ نے بافیض عالم اور بافیض بزرگ بنایا تھا۔

## آخری افتتاحی د عااور دومنٹ کی نصیحت:

٧رشوال مين افتتاحى دعاء بوئى ، اس وقت حضرت نے چنداسا تذه كے سامنے ١٧ من كى نفيحت فرمائى ، جس مين فرمايا: بھائى ديھو! ''الْفِيْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ'' بيآيت پرشى اور فرمايا كه فتنه كو دبانے كى صورت بيہ ہے كه اپنے اور فرمايا كه فتنه كو دبانے كى صورت بيہ ہے كه اپنے

کام میں لگےرہو، پھرایک منٹ کی دعافر مائی،اس دعامیں بھی حضرت نے خاص طور پر بید دعا فر مائی: یا اللہ! فتنوں سے ہماری حفاظت فر ما، بیر حضرت کی سے رشوال کی نصائح ہیں، جو میں نے خود حضرت کی زبانی سنی،اللہ تعالی ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فر مائے۔

## کوئی کیارہے گاجب رسول خدانہ رہے:

خلاصہ یہ ہے کہ سرورِ کا گنات کے اندر ہے گا؟ ہمارے قاری صاحب زیجہ، نے ابتدا کی گئی، وہ نہیں رہے، تو کون اس دنیا کے اندر رہے گا؟ ہمارے قاری صاحب زیجہ، نے ابتدا میں جو چندآیات پڑھیں: "گُلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ، وَیَبْقی وَ جُهُ رَبِّکَ ذُو الْحَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ" میں جو چندآیات پڑھیں: "گُلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ، وَیَبْقی وَ جُهُ رَبِّکَ ذُو الْحَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ" میں جو چندآیات پڑھا وہ ہر چیز کوفنا ہے ) بہر حال حضرت تو دنیا سے رحلت فر ماگئے، اب ہمارے لیے سعادت مندی کی بات میہ ہم کہ ان کے اوصاف اور ان کی صفات جمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کی ہدایات پڑھل کرنے کا اہتمام کریں ۔ اللہ مجھے بھی تو فیق عطافر مائے اور حضرت کے علوم ومعارف سے تو فیق عطافر مائے اور حضرت کے علوم ومعارف سے ہم سب کواور پورے عالم کوفیض یا ب فر مائے ۔ (آمین)

واخر دعواناأن الحمدلله رب العلمين.

## یکتائے روز گار

حضرت مفتى شبيرصا حب لندن زيديجه ونضله

(استاذ الحديث وارالعلوم بري- يوكے)

مؤرخه ۱۸ شوال ۱۳۳۸ مطابق ۱۲ جولائی کام یاءشب بنج شنبه بعدنما زعشاء

بیان درجلسهٔ تعزیت ،مسجیر مدرسه مظاهرعلوم،سهار نپور

بِسهِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

میرے عزیز طلبہ! سب سے مشکل ما درعلمی میں بیٹھ کر پچھ باتیں کہنا ہے۔

په جمی دیکھاوه جمی دیکھ:

د کیھئے! حضرت مولانا شاہد صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب دونوں نے ایک

بات کہی کہ ہمارے بزرگوں کی ابتدادیکھی جائے ،انتہانہیں، میں آپ کو ہمارے حضرت کی

انتها بتاؤںگا، ہمارے حضرت کواللہ تعالیٰ نے فتو حات کا زمانہ عطافر ما یا اور فتو حات کے زمانہ

میں آپ طلبہ نے ان کود یکھا ہے کہ آپ بانگ پڑہیں سوتے تھے، زمین پر سوتے تھے۔

مكه مكرمه مين مولوى بونس رند برادات بركاتهم العاليه كى بركت مع حضرت كا قيام السي

ہوٹل میں ہوتا تھا کہ شاید ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایسی ہوٹل میں نہیں رہاہے، بڑاوسیچ

كمره، كعبه نظرآ رما ہے اور اتنابر اپلنگ ہوتا تھا كه شايد پانچ طالب علم اس پرسوجا تيں اليكن

اس کے باوجود حضرت زمین پرسوتے تھے۔

فتوحات کے زمانہ میں صدقہ کا بیعالم تھا، کہ بھائی اجمل صاحب بتارہے تھے کہ

#### حضرت نے کہدرکھا تھا کہ روز انہ میری طرف سے ایک بکر اصدقہ کیا جائے۔

### انفاق في سبيل الله:

حضرت جب انگلینڈ تشریف لاتے تھے اور ہدایا جمع ہوتے تھے۔ مولا ناعبدالرحیم صاحب شاہد ہیں۔ جب ان کو گنا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت نے کہا کہ وہ موٹی لندنی پیچارہ بڑا مقروض ہو چکا ہے، قرض میں پھنسا ہوا ہے، بید سارے بیسے موٹی کو دے دو، وہ اپنا قرض ادا کر دے گا، آپ مجھے بتا ہے کہ ہندوستان سے آیا ہوا عالم کیا انگلینڈ میں اس طرح کرسکتا ہے؟ مولوی یونس اس کے گواہ ہیں کہ جو ہدایا حضرت کے انگلینڈ میں جمع ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے مکہ مکر مہ جا کر تحفیظ میں جمع کرا دیتے تھے، حضرت کے سارے کے سارے کے سارے خود یہاں دونوں مدرسوں جمع کرا دیتے تھے۔

اب بتلائے کہ حضرت کی صرف ابتداد یکھنا ہے، یا انتہا بھی ویکھنا ہے؟ یہ کتب خانہ جو حضرت چھوڑ کر کے جارہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ شاید کوئی عالم ملے گا، جس نے اتنی کثیر کتا ہیں مدرسہ کے لیے وقف کی ہوں، کتنی کتا ہیں۔۔۔!!! اور حضرت کو کتا بوں کا اتنا شوق تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس بڑھا ہے میں بھی حضرت کو کتا بوں کا شوق تھا، پچھر وز قبل میں نے اپنے بچے کوفون کیا کہ مدینہ منورہ میں ابن ماجہ کی فلاں فلاں شرح چھی ہے فرااس کوخرید لینا، جب حضرت کو پیتہ چلا توفر ما یا کہ میرے لیے بھی خرید لینا، تو ہمارے بچے نے حضرت کو پیتہ چلا توفر ما یا کہ میرے لیے بھی خرید لینا، تو ہمارے بچے نے حضرت کو بیتہ چلا توفر ما یا کہ میرے لیے بھی خرید لینا، تو ہمارے بچے کہ حضرت کے لیے خرید کران کوعطا کی، وہ ساری کتا ہیں یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کے حضرت کے لیے خرید کران کوعطا کی، وہ ساری کتا ہیں یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کے حضرت کا ہم پر اور مدرسہ والوں پر بہت بڑا احسان ہے۔

### د قتِ نظر، وسعتِ مطالعه:

حضرت كاعلم !!!الله اكبر!!! بهم جب بخارى شريف پڑھانے بيٹھتے ہيں اور ترجمة الباب يركوئي بات آتى ہے؛ تو وَ الله كسى شارح كے ياس بعض دفعہ وہ بات نہيں ملتى جو ہارے حضرت کے پاس ملتی ہے، ان احسانات کو وَاللّٰہ ہم نہیں بھول سکتے، حضرت کے بڑے احسانات ہیں، وَاللّٰہ میرے ساتھ تو بڑے احسانات ہیں، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بھی بڑے احسانات ہیں اور میں ساتھ میں اس کوبھی ذکر کروں گا کہ ہم ناظم صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ناظم صاحب نے حضرت کو کہ ناظم صاحب حضرت کے شاگر دیتھے لیکن اس طرح حضرت کے ساتھ برتا ؤ کیا کہ شاید کوئی مہتم اینے مدرس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرسکتا ہے، میں وَاللّٰہ بیہ بات کہتا ہوں کہاس ز مانہ میں جب حضرت بیار ہوئے تھے اور یہاں آئے ،تو ناظم صاحب نے میرے سامنے کہا تھا کہ حضرت شروع آپ کرا دیں اگرآپ مسلم شریف ختم نہیں کراسکتے ہیں ہویہ آپ کے شاگر دکس کام کے؟ پیٹم کرادیں گے۔ میرے دوستو!ایک اور واقعہ بتاتا ہول،حضرت ایک دفعہ انگلینڈتشریف لائے ،تو كافى بيار ہوگئے، بخارى كا آخرى درس تھا، بلڈ پریشر ہائی تھا،حضرت بچھ بول نہيں سكے دوسرے دن پھرطلبہ نے مجھے درخواست کی آنو میں نے طلبہ کو جمع کیا اور حضرت نے بخاری کے ختم پر جوتقریر کی واللہ انتہائی پر مغزتقریر کی۔

## اس کی جانب سر کا دیے:

میں نے اور مولانا الیوب صاحب دامت برکاتم الدالیہ جو یہاں موجود ہیں ، ہم نے حضرت کی طبیعت اچھی حضرت کی طبیعت اچھی

نہیں تھی، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت کے ساتھ یہ پاؤنڈ نہ جیجیں، بلکہ سہار نپور ا ناہوا، تو ہیں نے حضرت کی جاکر براہِ راست پہنچادیں گے، کچھ دنوں کے بعد میراسہار نپور آناہوا، تو ہیں نے حضرت کی خدمت میں تین ہزار پانچ سو پاؤنڈ (تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپیے) پیش کیے، اور کہا حضرت! یہ آپ کی امانت ہے، آپ جب تشریف لائے شے، تو یہ ہدایا شے، حضرت نے کہا محضرت! میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، حضرت نے اس کی طرف پیسے سرکا دیے، اور کہا: اپنی بچیوں کی شادی میں استعال کرنا۔

میرے دوستو! اب بتائے کہ حضرت کی صرف ابتدا دیکھیں یا انتہا بھی؟ شاید ہی آپ کوکوئی ایسا ملے گا، جو دنیا سے جاتا ہے اور کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا، سب کچھ ہونے کے با دجو دحضرت کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، اللہ حضرت کی قبر پر انوارات برسائے۔

# علم میں گہرائی و گیرائی:

چونکہ آپ حضرات نے آخری زمانہ میں حضرت سے بخاری شریف پڑھی ہے،اس
لیے درس سے متعلق حضرت کی خصوصیات کا آپ کواندازہ نہیں ہوگا، میں آپ کوایک بات
اور بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت مولاناسلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری جس کا آپ
حضرات مطالعہ کرتے ہیں، اس میں اکثر باتیں ہمارے حضرت شیخ کی ہیں، وہیں کے کسی
مدرس نے اس کولکھا ہے اور حضرت کے دروس کی مکمل تقریر میری اہلیہ اور مولوی رشید نے لکھی
ہے، جومیرے پاس موجود ہے، اور میں نے خود حضرت مولاناسلیم اللہ خان صاحب کودی تھی۔
حضرت کی ۲رسال پہلے مدینہ منورہ میں وفات نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بیہ
حضرت کی ۲رسال پہلے مدینہ منورہ میں وفات نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بیہ

تکوینی طور پر ہواہے، اگر حضرت وفات یا جاتے ، تو بہ نبراس الساری کی ایک جلد نہ آتی جب ایک جلد نہ آتی تو باقی جلدوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا، آپ حضرات دعا فرمائیں کہ حضرت کے جوعلوم ہیں، وہ یکجا ہوجا کئیں، اور کتا بیشکل میں منظرِ عام پرآ جا کئیں، اور امت ان سے منتفع ہومیرے بھائیو! آپ حضرات کواندازہ نہیں ہے کہاس کمرہ میں کیاعلوم ہیں؟ ان علماءِ عرب سے پوچھیں، جواس فن کے ماہر ہیں، اس فن کے ماہر علماءنے کہاہے کہ بخاری شریف کے ترجمۃ الباب پرحضرت شیخ کی ہی مہارت آج تک ہم نے کسی میں نہیں دیکھی آپ حضرت امام بخاریؓ کی زبان سے بولتے تھے،لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں-اللہ معاف كرے-لوگ كہتے ہيں كه حضرت نے حنفيہ كے خلاف بير بات كهي، بھائى! جب حضرت اُ امام بخاریؓ کی کتاب پڑھائیں گے،توامام بخاری کی زبان سے بولیں گے، پاکسی اور کی زبان سے بولیں گے؟ چونکہ بخاری شریف از اول تا آخر میں نے حضرت سے پڑھی ہے اور ہارے حضرت مولانا بوسف صاحب کی برکت سے دارالعلوم بری میں مجھے بوری بخاری شریف مختلف سالوں میں پڑھانے کا موقع ملا، میں نے حضرت کی باتوں سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، پینمک حرامی ہوگی کہ میں حضرت کا تذکرہ نہ کروں، گو مجھے یانچ منٹ دی گئی ہے مگر حضرت کی اتنی با تیس ہیں: حضرت کی تواضع ،حضرت کاعلم وغیرہ وغیرہ۔

### يابدا ندجوهري:

حضرت کاعلم علماء عرب سے پوچھے! جب حضرت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتے سے ،مولوی پونس رندیرا صاحب – اللہ ان کو جنت میں بہت بڑا مقام عطا فر مائے – نے حضرت کا بہت خیال رکھا ہے، جیسے یہال کے حضرات نے حضرت کی خدمت کی، جن کے ہم شکر گزار ہیں،مولوی پونس نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حضرت کی بڑی خدمت

کی ہے، جدہ میں محمد تریں ہیں، بہت بڑے پر وفیسر ہیں، میں خودان کے ساتھ رہا ہوں، وہ حضرت کو جدہ سے اپنی گاڑی میں سوار کرتے تھے اور خود ڈرائیونگ کرتے تھے اور پھراس کے بعد کسی اور ڈرائیورکو بٹھا کر راستہ میں، عرفہ کے میدان میں، منی میں اور دیگر مقامات پر حضرت کے سامنے پوری صحاح ستہ پڑھی، ہم حضرت کے سامنے پوری صحاح ستہ پڑھی، ہم لوگوں نے حضرت کے سامنے پوری صحاح ستہ پڑھی، ہم لوگوں نے حضرت کی سامنے کی ان علماء نے قدر کی سے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ قدر نہیں کی، عرب کے ان علماء نے قدر کی ہے، اللہ ان کو جزاء خیر عطافر مائے، اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔

#### امام بخاری سے بے بناہ محبت:

حضرت امام بخاریؑ سے حضرت کوجوعشق تھا، وہ آپ حضرات کومعلوم ہے، ابھی مجھے ایک صاحب بتارہے تھے کہ حضرت نے مجھے کہا کہتم امام بخاری کی طرف سے صدقہ کیا کرو،صدقہ کے باب میں حضرت عجیب وغریب تھے۔

حضرت نے کئی جج کیے اور جب بیمار ہوتے تو طلبہ سے روزے رکھواتے تھے اور پھر شام کوحضرت اپنی طرف سے ان کی وعوت کرتے تھے۔

### طلبه پرشفقت:

حضرت طلبہ پر بے انتہا شفقت فرماتے تھے، میں اپنی بات کہتا ہوں کہ حضرت مجھے ڈانٹتے بھی تھے، کیکن بعد میں حضرت کی جوشفقتیں تھیں وہ نا قابلِ بیان ہیں ، اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔

# حضرت شيخ زكرايًا كي دورا ندليثي:

حضرت کا چالیس سال والا خط پڑھیے اور اس میں ہمارے حضرت شیخ کی بصیرت

د میکھیے، اس میں حضرت رمہاللہ نے لکھا ہے'' جب سینتالیسویں پر پہنچ جاؤگے تو انشاء اللہ مجھ ۔ سےآ۔ گے ہو۔ گے''

## عزيمت پرمل:

میرے دوستو!ایک اور بات بھی بتادیتا ہوں کہ حضرت نے ہمیشہ عزیمت پرعمل کیا ہے، ایک جھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں: آج سے پچھسالوں پہلے میں یہاں رمضان کے اخیری عشرہ میں تھا، ایک شخص نے بہ کہا کہ میں نے جب بینماز پڑھائی تھی۔ یہ میں صرف علاء کو بتا ر ہاہوں۔ تو میں مسافرتھا، کیکن میں نے چار رکعت پڑھادی، حضرت نے فرمایا:''مفتی شبیر سے یوچھو!"اتنے بڑے محدث کہ رہے ہیں"مفتی شبیر سے یوچھو!"اس نے مجھ آکر یو چھا کہ اس طرح ہوا ہے، کیا کرنا جاہیے؟ میں نے کہا کہ چلوکوئی بات نہیں اس لیے کہ حضرت کا مسلک اربع فی اربع کا ہے، یعنی حضرت اس کورانج سمجھتے ہیں، اوراصولِ احناف پر بھی نماز ہوگئی کہ فریصنہ وقت ادا ہو گیا۔ بیامرآ خر ہے کہ واجب الاعادہ ہو، بیوا قعہ ظہر کا ہے،اس کے بعدعصر کی نماز ہوئی ،اس کے بعدمغرب کی نماز ہوئی ،اس کے بعدعشاء کی نماز ہوئی - مولوی بوسف صاحب ٹنکاروی بہاں موجود ہیں-اس کے بعد تراوی ختم ہوئی حضرت کے یہاں تین یارے کی تراوی ہوتی تھی،حضرت نے کہا:شبیر! یہاں احناف کا مجمع ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز وہرانی چاہیے،حضرت نے ظہر بھی وہرائی،عصر بھی وہرائی مغرب بھی دہرائی اورعشاء بھی دہرائی، یہ ہے عزیمت –اللہ حضرت کی قبر کونور سے بھر دے-میرے ماس وقت نہیں، مجھے یانچ منٹ کا وقت دیا گیا تھا،حضرت کی کتنی باتیں میں آپ کوسناؤں،حضرت کی ابتدابھی باعثِ عبرت ہے اور انتہا بھی ، ابتدابھی فقیری کی اور انتہا

بھی، یہ کہیے کہ ابتدافقرغیر اختیاری کی اورانتہافقرِ اختیاری کی ،اللہ تبارک وتعالیٰ حضرت کے درجات کو بلندفر مائے۔

# حضرت شیخ الحدیث اور آب کے خانوا دہ سے محبت:

اور میں یہ بھی بنا دول کہ ہمارے حضرت کو حضرت شیخ کے خاندان سے بے انتہا محبت بھی ، وَاللہ بے انتہا محبت بھی ۔ ایک واقعہ بنا تا ہوں: حضرت جب انگلینڈ تشریف لائے تو ہم لوگ مانچسٹر گئے ، مانچسٹر میں حضرت شیخ رحماللہ کے کافی متعلقین ہیں اور خود حضرت (شیخ یونس ؓ) کے بھی متعلقین ہیں ، انہوں نے حضرت کو کافی ہدیے دیے ، خاص طور پر یوسف بھائی قاضی نے ۔ جو ان دنوں کافی بیمار ہیں اللہ ان کوصحت عطافر مائے ۔ الغرض تقریباً ایک ہزار پاؤنڈ کا ہدیہ آیا، حضرت نے مجھے یہ کہا شہیر! ہیہ ہدیہ لو! حضرت شیخ نوراللہ مرتد ، کی برکت سے پاؤنڈ کا ہدیہ آیا، حضرت نے مجھے یہ کہا شہیر! ہیہ ہدیہ لو! حضرت نے کہا: بھائی طلحہ! بیہ شہارے ابا کی وجہ سے ملے ہیں ، یہ سارا ہدیہ ان کو دے دو ، حضرت نے کہا: بھائی طلحہ! بیہ شہارے ابا کی وجہ سے ملے ہیں ، لے لو! بھائی طلحہ نے لے کر جیب میں ڈال دیے۔ میرے دوستو! ایسا ایک واقعہ نہیں ، بے شار واقعات ہیں ، خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت کے میں خاندان سے ہمارے حضرت کو بے انتہا محبت تھی۔

### اساتذہ کے نام پرصدقہ:

اسی طرح اپنے اساتذہ کے نام پرصدقہ کرنا -اللہ اکبر-مولانا ضیاءصاحب کا جو قصہ تھا ، میرے پاس وقت نہیں، حضرت نے مولوی کفایت اللہ سے کہا کہ مولانا ضیاء صاحب کا زمین سے متعلق کوئی مسلم تھا،اورممکن ہے کہ مولانا ضیاءصاحب حق پر ہوں اور بیہ بھی ممکن ہے کہ ق پر نہ ہوں، جو بھی ہو،ان کا توانقال ہوگیا،حضرت کے ذہن میں میتھا کہ

کہیں ایسانہ ہو کہ مولانا ضیاء صاحب کو یہ پیسے ادا کرنے ہوں اور دنیا سے چلے گئے ہوں آ دھے پیسے تو لائے گا، اور آ دھے میں دوں گا اور حضرت نے وہ سارے پیسے مولانا ضیاء سے جو مانگتے تھے، ان کوروانہ کیے۔

میرے دوستوایہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کم از کم حضرت کے لیے صدقہ کریں ہمارے یہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ ان شاءاللہ حضرت کے نام سے ایک دار الحدیث بنائیں گے حضرت کے نام کی ایک مسجد بنائیں گے۔ آپ حضرات بھی صدقہ کریں، ایک طالب علم حضرت کے نام پر کم از کم پانچ رو پیتو دے ہی سکتا ہے، حضرت کے لیے جوصدقہ ہم کریں گے اس کا تواب حضرت کو پہنچ گا۔

### كلمات شكر:

میرے دوستو! میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور میں آپ حضرات کی جس طرح کرتا ہوں اور میں آپ حضرات کا شکر یہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت کی جس طرح بھی خدمت کی ، خاص طور پر حضرت کے خادم بھائی ہاشم ، مولا نا یونس صاحب رند پرااور مولا نا یوسف صاحب مولا نا یوسف صاحب جنوب جاسکتے تھے، ان کو جھول نہیں سکتا، حالاں کہ مولا نا یوسف صاحب جنوب جاسکتے تھے، ان کو جنوب والے بلاتے تھے، ان سب کو قربان کر کے یہ حضرت کی خدمت میں آتے تھے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔حضرت کو ان پر بڑااعتماد تھا، اسی خدمت میں آتے تھے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔حضرت کو ان پر بڑااعتماد تھا، اسی طرح قاری ایوب صاحب سورتی ہیں اور میں کن کا نام لوں ،ہم ان سب کے ممنون ہیں۔

#### حسن العهدمن الإيمان:

میرے ساتھ تو حضرت کا بہت عجیب تعلق رہا، طالب علمی کی زندگی میں تین سال

دارقد يم ميں حضرت كے ليے كھانا بنا تا تھا، حضرت بھى ڈانٹے بھى تھے، اتنى شفقت كرتے تھے كہ جب ميں يہال سے تعميل كے بعد جانے لگا، تو الله كافضل ہے كہ حضرت خو دركشہ ميں بيٹھ كربس اسٹيشن پر جھے جھوڑ نے آئے، - يہ جھے ايك سعادت حاصل ہے - يہ ہے " بحشن الْعَهْدِ مِنَ الْإِنْهَمَانِ " (دواہ الحائے واليه نمی و بؤب له البحادی فی صحیحہ فی کتاب الأدب) پر عمل اور بميشه حضرت نے اس كا خيال ركھا، چنا نچه ايك مرتبہ انگلينڈ آئے اور فرمانے لگے، ميں آنے والا نہيں تھا، ليكن تمہارى يمارى كا سنا، اس ليے ميں آيا ہوں ميد صفرت كے اخلاق تھے اور يہ اخلاق بول اخلاق تھے اور يہ كائس طرح خيال ركھتے تھے۔ ہم دعا كرتے ہيں كہ الله تعالى حضرت كى قبر پر انوادات كاكس طرح خيال ركھتے تھے۔ ہم دعا كرتے ہيں كہ الله تعالى حضرت كى قبر پر انوادات كاكس طرح خيال ركھتے تھے۔ ہم دعا كرتے ہيں كہ الله تعالى حضرت كى قبر پر انوادات برسائے ، حضرت كى قبر پر انوادات برسائے ، حضرت كى قبر پر انوادات برسائے ، حضرت كاحثر حضور الله على ميں فرمائے۔

# مندوبيرونِ مند كے علماء كى جانب سے تعزیت:

بہت سارے ہمارے علاء نے ، خاص طور پرعرب کے علماء جو حضرت کو جانتے تھے انہوں نے مولوی یونس کوبھی اور مجھے بھی اور مولا نا شاہدصاحب کے نام بھی کیجھ تعزیت کی۔

# مخطوطات کی اہمیت:

بحرین کے شخ نظام ہیں، انہوں نے حضرت کو کئی کتابیں دی ہیں، اللہ ان کو جزاء خیر دے، جس مخطوطہ کو تحقیق کر کے وہ چھا ہے تھے، حضرت اس کو قدر کی نگا ہوں سے دیکھتے تھے مجھے اور آپ کو اس کی قدر نہیں، ابن السنی کی دیاضة المتعلمین پہلی مرتبہ مخطوطہ سے شنخ نظام نے اس کو شاکع کیا اور حضرت کو وہ کتاب دی، مجھے یا و ہے کہ پچھیلے سفر میں جب میں یہاں آیا تھا، تو حضرت کا ایک ہی کام تھا، پوری کتاب پڑھتے تھے، جہاں کوئی بات حضرت کو ایس

کی کہ میرے حاشیہ میں فلاں جگہ آنی چاہیے، اے کھتے تھے، اور مجھے کہا میں نے محقق کا نام بھی اپنی شرح میں کھا ہے، اس لیے کہ میمحقق کا احسان ہے۔

میرے دوستو! ان علاء کا احسان مانو! جو دنیا بھر میں گھومتے ہیں ، مخطوطے تلاش کرتے ہیں اور پھران پرمحنت کرتے ہیں ، پھروہ مخطوطے کتا بی شکل میں منظرِ عام پرآتے ہیں ، چنانچہامام بخاری کی جب''برالوالدین'' آئی ، تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ بہت خوش ہوئے ، حالاں کہ چھوٹا سارسالہ ہے۔

أعلم الناس بصحيح البخارى في عصره:

میرے دوستو! انہیں کتابوں کی قدرتھی، ہم بھی حضرت کے قش قدم پر چلیں، علم میں حضرت بہت او نیچ مقام پر تھے۔ علماء عرب متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بخاری شریف پر نظر حضرت سے زیادہ کسی کی نہیں تھی اور صرف بخاری نہیں، جو کتابیں حضرت نے بھی نہیں پڑھائی، لیکن حضرت نے بھی نہیں پڑھائی، لیکن حضرت نے بھی نہیں پڑھائی، لیکن آپ کوحواشی ملیں گے، فتح الباری ویکھیں، آپ کی فتح الباری کا نسخہ حافظ پر تعاقب کا خزانہ ہے، حالاں کہ حافظ ابن حجر پر تعاقب کرنا آسان نہیں ہے۔ میں یہاں کے علماء اور دیگر علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس علمی خزانہ کو باہرلائیں۔

واخردعواناان الحمدلله رب العلمين.

# تھیں جس کے دم سے بہاریں وہ باغباں نہر ہا طباہر سورتی

(بيان درجلسه تعزيت مدرسه اسلاميه وقف صوفي باغ مسورت)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, سيدنا ونبينا ومولانا محمدوعلى أله وأصحابه أجمعين, أما بعد!

### تعزیت کی مدت:

علاء كرام ،مهما نان عظام ،عزيز طلبه!

سب سے پہلی بات رہے کہ تعزیت تین دن تک ہے، تین دن کے بعد تعزیت منہ اللہ نہیں ہے، یہی حال تہنیت (مبارک بادی) کا بھی ہے کہا گرکسی کو مبارک بادی و بنی ہے تو تین دن تک ، تین دن کے بعد پھر تہنیت (مبارک بادی) نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جس نے تین دن کے بعد مبارک باددی، اس نے دوستی کا نداق اڑا یا اور جس نے تین دن کے بعد تعزیت کی اس نے محبت کا نداق اڑا یا، اس لیے آئندہ کی اس طرح کا موقع ہوتو تین دن کے اندر تعزیت کرنی ہے۔ اب آج تو پروگرام شروع ہوچ کا ہے اور جوآدی آپ کو مسئلہ بتار ہاہے وہ خود اس میں شریک ہے، بہر حال میری پہلے سے بیزیت بنی ہوئی ہے کہ ہم تذکرہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، تعزیت کے لیے میری پہلے سے بیزیت بنی ہوئی ہے کہ ہم تذکرہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، تعزیت کے لیے میری پہلے سے بیزیت بنی ہوئی ہے کہ ہم تذکرہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، تعزیت کے لیے میری پہلے سے بیزیت بنی ہوئی ہے کہ ہم تذکرہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، تعزیت کے لیے

نہیں، تعزیت تو تین دن تک ہوتی ہے، لیکن تذکرہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔

### تذكرهٔ بزرگان تقویتِ دل كاباعث:

ہم اس وقت حضرت شنے الحدیث کا تذکرہ کررہے ہیں اور بیتذکرہ محض اس لیے کررہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ولوں میں تقویت پیدا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے سے کہ حکایات اللہ کے شکروں میں سے ایک شکر ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کے قلوب کو تقویت بخشا ہے۔ کسی نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے بیہ آیت پڑھی: 'و کُحلاً نَقُصُ عَلَیْکَ مِنْ انْبَاءِ الذُّ سُلِ مَا نُتَبِتَ بِهِ فَوَا اَنْ مُن اللهِ مَا نُتَبِتَ بِهِ فَوَا اللهِ مَا نُتَبِتَ بِهِ فَوَا اللهِ مَا نُتَبِتَ بِهِ فَوَا دَکَ. '' یعنی اے نبی! ہم آپ کے سامنے گزشتہ بغیبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچا کیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے واقعات سننے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے، پس اسی طرح ورثة الانبیاء پعنی علیاء ربانیین کے واقعات سننے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے۔ پس اسی طرح ورثة الانبیاء لیونی علیاء ربانیین کے واقعات سننے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے۔

#### متفرق اشعار دمقولات:

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جوحادثہ پیش آیا ہے، اس سے متعلق اردو اور فارسی زبان کے بہت سے اشعار ہیں، جو برسہابرس پہلے پہ نہیں کن کے بارے میں کہے گئے وہ ان کے سیچے مصداق شے یانہیں، یہ تواللہ ہی کومعلوم ہے گئے وہ ان کے سیچے مصداق شے یانہیں، یہ تواللہ ہی کومعلوم ہے لیکن ہم حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمہ یونس صاحب جو نیور گئ واقعہ ان اشعار کے مصداق ہیں۔ چناں چہ عربی کا ایک بہت مشہور شعر ہے ۔

وَمَاكَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلُكَ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَذَّمَا

تیس کا جانادنیاہے آیک اکیلے انسان کا جانانہیں ہے، بلکہ یہ توایک پوری عمارت گرجانے کے مترادف ہے)

اس طرح مشہور مقولہ ہے: "موت انعائم " (ایک عالم کی موت انعائم" (ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہو

اورابراہیم ذوق کہتے ہیں: ''زبانِ خلق کو نقارہ خدا سمجھو' اس کا مطلب صحیحین کی ایک روایت سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جنازہ جارہا تھا، تولوگوں نے اس کی تعریف کی ، حضور گئے نے فرمایا: ''و جبت'' پھر دوسرا جنازہ گزرا تولوگوں نے برائی کی ، حضور گئے نے فرمایا: ''و جبت'' حضرت عمر بن خطاب شے نے بوچھا: ''ما و جبت'' (یا رسول الله) حضور گئے نے فرمایا: ایک جنازے کی تم نے تعریف کی ، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئ اورایک جنازہ کی تم نے برائی کی ، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئ واجب ہوگئ کی فرمایا: ''اُنتہ شہدا، اللہ فی الارض'' (تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو) بوری دنیا کھر فرمایا: ''اُنتہ شہدا، اللہ فی الارض' (تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو) بوری دنیا حضرت شخ کی مدح میں رطب اللسان ہے، لہذا ہم حدیثِ بالاکی روشنی میں نیک فالی حضرت شخ کی مدح میں رطب اللسان ہے، لہذا ہم حدیثِ بالاکی روشنی میں نیک فالی

#### بينناوبينكميومالجنائز:

امام احمد بن صنبل ؓ نے مبتدعین سے فرمایا: بیننا و بینکم یوم السجنائز. (ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے کا دن ہی فیصلہ کرے گا) چنال چہ آپ کے جنازے میں اس زمانہ کے اعتبار سے ایک لاکھ آ دمیول نے شرکت کی ،اور آپ کے جنازے کود کیچہ کر سینکڑوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، اسی طرح آپ حضرت شخ کے جنازے کودیکھیے! اولاً حضرت کے جنازے کودیکھیے! اولاً حضرت کے جنازے سے متعلق ایک اخبار کی کٹنگ آئی، جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے جنازے میں دس لا کھ آ دمیوں نے شرکت کی، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ لکھنے والے نے تھوڑ ابڑھا چڑھا کر لکھا ہے لیکن جب میں سہار نپور پہنچا اور وہاں جومیں نے آئکھوں دیکھی با تیں لوگوں سے سیس، تو مجھے خیال آیا کہ دس لا کھتو کم لکھا ہے ججمع تو وس لا کھ سے دیکھی با تیں لوگوں سے سیس، تو مجھے خیال آیا کہ دس لا کھتو کی علامت ہے۔

زیادہ ہی ہونا جا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے۔

## مؤمن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی:

حضرت شیخ رحمۃ الشعلیہ بوریے پر بیٹھتے اور سوتے تھے، زندگی میں سادگی تھی، تو اضع عبدیت اور انکساری بہت زیادہ تھی کیکن مزاج شاہانہ تھا۔

#### صابن سے میراہاتھ دھلا:

انگلینڈ کے ایک بہت بڑے عالم کا لڑکا شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، مالدار گھرانے کالڑکا تھا، شیخ اس کوجانتے تھے، اس کے والد بھی حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں، بہر حال، اس نے آ کرمصافحہ کیا، شیخ کا ہاتھ چوما، اس کو ہروقت نزلہ رہتا تھا، حالاں کہ جس وقت اس نے شیخ کا ہاتھ چوما تھ پر کچھ لگانہیں، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ چوما تواس کے سامنے ہی شیخ مجھ سے فرمانے لگے: طاہر! حبلدی صابن سے میراہا تھ دھلا۔

# سورت سے بیر بھیک منگو، آئے ہیں:

عید کے دوسرے یا تیسرے دن سورت کے کچھ مالدار حضرات آئے (شیخ کا بیہ مزاج تھا کہ کوئی اصلاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے)انہوں نے سلام کیا

توشیخ فر مانے لگے: طاہر! سورت سے یہ 'بھیک منگو' آئے ہیں، ان کو پچھ کھلا کرروانہ کر!وہاں کسی کودم مارنے کی مجال نہیں تھی۔

# ڈ انجیل کے ایک طالب علم کا قصہ:

و الجمیل کا ایک فاضل طالبِ علم تھا، وہ تھوڑ البیافت م کا تھا، اس نے بھی شیخ کا بہت شہرہ سن رکھا تھا، سوچا کہ شیخ سے مل کرآئیں، اب وہ مزاج سے واقف نہیں تھا، اس نے جا کر ویسے ہی شیخ سے ملاقات کی ، شیخ نے اپنے معمول کے مطابق ڈانٹ ویا اور فر مایا: دور ہوتو! کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اپنا کام کر! اب وہ باہرآ کر کہنے لگا کہ یہ شیخ الحدیث ہیں؟ اس طرح بات کرتے ہیں!

#### ڈانٹ باعثِ سعاد**ت**:

میں آپ کو بتاؤں اور میں ہربات آنکھوں دیکھی بتاؤںگا، کہ سبق کے اندرشخ
اکثر فرماتے ہے: پچوا میں ہرکسی کوڈانٹ دیتا ہوں، بول دیتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہول مار

بھی دیتا ہوں، لیکن پچواروزانہ میں ایک دعاما نگتا ہول، جوحدیث میں وارد ہوئی ہے
"أیما مؤمن آذیته أو سببته أو جلدته فاجعلها له کفارة و قربة تقربه بهاإلیك یوم
القیامة. "(أخر جه مسلم من حدیث أبی هریرة و غیره ﷺ) (اے اللہ! جسمؤمن

بندے کومیں نے تکلیف پہنچائی ہو، یا برا بھلا کہا ہو، یا مارا ہو، تو میری ایذارسانی، برا بھلا

کہنے اور مارنے کوتو ایسا کفارہ اور الی نیکی بناوے، جس کی برکت سے تو بروز قیامت

اسے اپنا قرب عطافر ما) حضور ﷺ نے کتنی عظیم وعاسکھائی ہے۔ دیکھو! شیخ کی ڈانٹ
جسکول رہی ہے دہ اس کی سعاوت ہے، اور واللہ العظیم! شیخ نے کبھی سی کونہ انتقام کے

جذبه سے مارا، ندانتقام کےجذبہ سے ڈانٹا، بلکہ جب بھی ڈانٹااور ماراتواصلاح کی غرض سے۔

# ایساً گھٹیا کپڑ امیں نہیں پہنتا:

سورت کے ایک بہت بڑے سیٹھ تھے،قریب زمانہ میں ان کا انتقال ہوا،ان کا کیڑے کا بہت بڑا کاروبارتھا، تیخ تشریف لائے توانہوں نے ایک کیڑا تیخ کی خدمت میں پیش کیا ،توشیخ نے اسے ہاتھ میں لے کرفر مایا:''ایسا گھٹیا کیڑا میں نہیں پہنتا، لے جاؤ اسے! " حضرت کوسی سے کوئی سروکا زہیں تھا، آپ کی امارت، آپ کی مالداری، آپ كاغنا آپ كومبارك! الله تعالى نے ايساشا ہانه مزاج آپ كوعطافر ما يا تھا۔

### آمدم برسرِ مطلب:

میں اشعار کا تذکرہ کررہاتھا، ایک عربی شعرتو میں نے سنادیا۔اب ایک فارسی

آ فا قها گردیده ام مهربتال درزیده ام اسیارخوبال دیده ام کیکن توچیز یدگری

( میں یوری دنیا گھوم چکا ہوں،حسینوں سے محبت کر چکا ہوں، بہت اچھے اچھے، خوب صورت دوست میں نے دیکھ لیے، کین جو چیز تجھ میں ہے دہ کس میں نہیں۔ اورشاعرمشرق علامها قبال فرماتے ہیں ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیروتی ہے

بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا

بیسارے اشعار حضرت شیخ کی شخصیت پر جسیاں ہوتے ہیں۔ اورآج صبح سے حضرت شیخ کے کمرہ کے اندرونی حصہ کی تصویریں آ رہی ہیں کہ چاروں طرف کتابیں پھیلی ہوئی ہیں،ان کودیکھ کربے ساختہ ایک شعریا دآیا، جو حضرت شیخ الحدیث مولا نازکر یاصاحب نے اپنی کتابوں میں لکھاہے:

چندتصویر بتال، پچھ حسینوں کے خطوط العدم نے کے مربے گھرسے بیسامال نکلا

#### وفوق كل ذي علم عليم:

حضرت مولانا بدرالحسن قاسمی دامت برکاتم ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں کویت میں رہتے ہیں، حدیث سے ان کوبراشغف ہے، ان کا ایک مضمون آیا، اس میں انہوں نے لکھاہے کہ شیخ یونس صاحبؓ کا ایک رسالہ ہے" إر شاد القاصد إلى ماتكرم في البخاري بسندواحد"اس رساله كاليس منظرييب كمامام بخاري كابيروعوى ہے کہ یقیباً میری اس کتاب میں مکررات بہت ہیں،مگر جومکررات ہیں ان میں سند میں کہیں نہ کہیں کچھ فرق ہے اس لیے ان کواصطلاح محدثین میں مکر نہیں کہہ سکتے ،اس کے بعد حافظ ابن حجرعسقلا ٹی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ بخاری شریف میں ۲۲ر روا پات الیی ہیں جن میں ایک ہی سندا ورایک ہی متن ہے۔اس کے بعد پندر ہویں اور اکیسویں صدی کا ابن حجر (حضرت شیخ یونسؓ) کہتاہے کہ بخاری شریف میں ۲۲ رنہیں بلکہ ۱۶۸ روایات الیم ہیں جن کامتن اور سندایک ہی ہے۔اس کو کہتے ہیں محدث،اس كوكهتي بين طالب علم - حديث شريف مين واروي: "منهومان لايشبعان، منهوم في العلم و منهوم في الدنيا" (رواه الحاكم في المستدرك) (ايك لا لجي علم كاموتا ب کہ پڑھتے پڑھتے اس کا ببیٹ ہی نہیں بھر تااورایک لا کچی مال کا ہوتاہے کہ کماتے کماتے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا)

### نعتول كى قدر دانى:

حضرت شیخ میدار حمد کے بہال نعمتوں کی بڑی قدرتھی، ہر چیز بہت احتیاط سے استعال فرماتے تھے۔ مجھے خوب یا دہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن شیخ نے غسل کرنے کے لیےایک نیا تولیہ نکالا ،شیخ نے مجھ سے فر مایا : جانتا ہے کتنے سال سے یہ تولیہ استعال كرر ماہوں؟ پھرخود فرمایا:اس كواستعال كرتے ہوئے يورے ١٦ رسال ہو چكے ہيں۔ آب اندازہ لگائیے کہ شیخ نے تولیہ کس طرح استعال کیا ہوگا کہ ۱۲ برسال کے بعد بھی مجھے ایسالگا کہ بالکل نیا تولیہ ہے بہر حال، حضرت ناپ تول کر چیزوں کو استعمال فرماتے تھے۔اوراللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے سے بڑے ناراض ہوتے تھے۔ ہر موسم کا پھل شیخ کے یہاں آتا تھا، لیکن اگر وہ مڑا ہواہے، توشیخ فرماتے: بچے! جتنا حصہ مڑا ہوا ہے اس کو کاٹ کر سے بینک دے، لیکن اگر تھوڑ اسا بھی حصہ قابل استعمال ہے تو اس کو نکال لے،اس کو پھینکنے کی گنجائش نہیں ہے۔مکہ مکرمہ کے مالدارخا ندان کے لوگوں کی شیخ تعریف کرتے تھے کہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا مال ودولت ویاہے ہیکن ان کے یہاں نعمت کی بڑی قدرہے۔

#### اياز! قدرخود بشناس:

اور شیخ اپنی ابتدا کو ہمیشہ یا در کھتے تھے، جیسے ایا زجو محمود غزنوی کا وزیر تھا، اس کے بارے میں مولا ناعلی میاں صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ دو پہر کے وقت محل کے ایک جھوٹے سے کمرے میں جاتا تھااور تھوڑی ویراندررہ کر واپس آجا تا تھا، بڑی چہ کی گوئیاں ہوتی تھیں کہ پیتنہیں کونسا خزانہ وہاں لے جاکر چھیا تا ہے

کیا قصہ ہے؟ توایاز نے کہا: حضرت! میں نے اس کمرہ میں اپناوہ لباس ٹا نگ رکھاہے جس لباس میں، میں آپ کے پاس میلے دن غلامی کی حالت میں آیا تھا، پس میں روزانہ اس كمره ميں جاتا ہوں ،اس لباس كے سامنے كھڑا ہوتا ہوں اور كہتا ہوں:" اياز! قدر خود بشناس" كه آج میں اگر چه وزیر ہوں لیکن میں اپنی ابتدا کو یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں كه ا یاز!اییخ اس لباس کو دیکھ کریا د کر کہ تو کیا تھا اوراللہ تعالیٰ نے تجھے کیا بنایا ہے؟ تا کہ میرے اندرغرور پیدانه ہو۔ اسی طرح حضرت شیخ بھی اپنی ابتدا کو یاور کھتے تھے، چنال جیہ شیخ کی ایک بات مجھے یا دہے، میں مدرسہ کا ایک طالب علم تھا، اور مدرسہ کا کھا نا کھا تا تھا شیخ کا کھانااکٹر وبیشتر مولا ناطلحہ صاحب دامت برئاتم کے بیہاں سے (کیے گھرسے) آتا تھا، کبھی دوسروں کے یہاں سے بھی آتا تھااور کبھی کبھی شیخ کے باور چی خانہ میں ان کا خادم بھی بنایا کرتا تھااور ہمیشدا چھے اچھے کھانے آتے تھے،حفرت مولا ناطلحہ صاحب کی اہلیہ محتر مہنے (اللہ ان کو بھی بہت جزائے خیر دے، وہ ان دنوں بیار ہیں ، وعا فرمائیں کہ اللہ ان کوصحت و عافیت عطافر مائے ) شیخ کی بڑی خدمت کی ،شیخ کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کر جمیحتی تھیں ، اور کبھی کبھی جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن میں جوچھٹی کا دن ہوتا تھا،ایک طشتری میں اچھایان بھی سجا کرجیجتی تھیں اور شیخ اس کو بڑے اہتمام سے کھاتے اور فرماتے: پیشاہی پان ہے۔ گو یا ہم نے شیخ کو یان کھاتے بھی دیکھاہے۔ شیخ مجھ سے بھی بھی فرماتے: طاہر! توجومدرسد کی دال لیتاہے (آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ مظاہر میں آج بھی دو پہر کے کھانے میں دونان اور برکتی دال ہوتی ہے )اس میں سے مجھے بھی بھی تھوڑی کھلا دیا کر، مجھے اپنی طالبِ علمی کا زمانہ یادآ جا تا ہے۔ توشیخ بڑے

مزے کے لے کراس دال کو کھا یا کرتے تھے۔ شیخ کی طبیعت میں عبدیت بہت زیادہ تھی اور صدیث کا جتناعلم حاصل کرتے تھے، اس پڑمل کا بھی اتناہی اہتمام فرماتے بڑے اہتمام سے حضور ﷺ کے ارشادات کو یا در کھ کر، استحضار کے ساتھ ممل کرتے تھے۔

#### فإنهولِيَ حَرَّه وَعِلَاجَه:

شیخ کا ایک دائی معمول تھا کہ اگرخادم نے کوئی چیز پکائی ہے، چاہے تھوڑی سی پکائی ہولیکن تھوڑ اساخادم کے لیے ضرور بچایا کرتے تھے، اور فرماتے کہ حدیث میں آپ کھٹے نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس آ دمی نے آپ کے لیے پکایا ہے، اس نے آپ کے لیے آگ کی گرمی برداشت کی ہے، اس کو یا تواپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو، یااس کے لیے آگ کی گرمی برداشت کی ہے، اس کو یا تواپنے ساتھ کھانے میں شریک کر پوئی ہوئی چیز پوری کھالی ہو، ہمیشہ خادم کی پکائی ہوئی چیز پوری کھالی ہو، ہمیشہ خادم کے لیے ضرور بچاتے۔

#### أعطواالأجير أجره:

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شخ کج سے واپس تشریف لارہے سے ، میں لینے کے لیے والی گیا، ہم لوگ و ، ملی ایئر پورٹ سے د ، ملی اسٹیش پہنچے ، اور سینڈ کلاس میں ہمارا کئٹ تھا، میں اور شخ ، تیسرا کوئی نہیں ۔ شخ کے پاس سامان تھااور بہت ساری کتا بیس تھیں اس وفت وہیل والی بیگ بھی نہیں تھی ، قلیوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی ، بیچارے ایک قلی اس وفت وہیل والی بیگ بھی نہیں تھی ، قلیوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی ، بیچا یا، تو شخ مجھ نے دوڑ تے بھا گتے ہانیتے ، پیپنے میں شرابور ہو کر جب ٹرین پرسامان پہنچا یا، تو شخ مجھ سے فرمانے گئے: طاہر! جلدی سے اس کو اس کی مزدوری و بے دے! حدیث میں آتا ہے: "أعطوا الأجير أجره قبل أن یجف عرقه "(رواہ ابن ماجه عن عبدالله بن عمر ﷺ)

#### (مزدور کالسینہ سو کھنے سے پہلے اس کومزدوری دےدو)

#### خير جليس في الزمان كتاب:

کتابوں کی بات آئی، توشیخ کو کتابوں سے کتنالگاؤتھا، یدایک مستقل عنوان ہے میں بلامبالغہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کتاب غلطی ہے بھی گر گئی ، توشیخ کی جان نکل جاتی ، جیسے موبائل گرتاہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ہم لوگ تو کتابوں کوا پنی سہولت کے لیے الماریوں میں کھٹری رکھتے ہیں، تا کہ نکالنے میں آ سانی رہے، مگرشیخ کی ادا نرالی تھی کہوہ كتابول كوكھڑئ نہيں رکھتے تھے، آج بھی آپ جا كرشيخ كى كتابيں ديكھيں توكوئى كتاب آپ کو کھڑی نہیں ملے گی ، نیز شیخ ہمیشہ فر ماتے تھے: کتاب کو ہمیشہ پہٹ رکھو! آپ کو نکا لنے میں ضرور دشواری ہوگی ،لیکن اس طرح کتاب کی جلد محفوظ رہتی ہے اور کھڑی ر کھنے سے کتاب کی جلد کمزور ہوجاتی ہے۔ کتابوں سے لگاؤ کے سلسلہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ کتاب کی پہلی جلد جوسب ہےاویر ہوتی اس کے بارے میں فر ماتے کہاس کو الٹ كرركھو! يعنى: او پر كاحصه ينجے اور ينجے كاحصه او پر۔ چول كه شيخ كے كمرہ ميں دھول بہت آتی تھی ، چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا، اس لیے شیخ کتاب کا اویر کا حصہ الٹ کر رکھواتے تھے اور فرماتے کہ او پر کا حصہ کتاب کا چہرہ ہے، چہرہ پر دھول نہیں گلنی جاہیے۔ متنبی کاشعرہے۔

أعزمكان في الدنى سرج سابح وخيرجليس في الزمان كتاب (ونيامين سب سے معزز جگه تيزگام گھوڑے كى زين ہے، اور زمانه ميں بہترين ہم نشين

کتاب ہے، کتاب)

بہرحال، شیخ کی رحلت سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، اب پہتنہیں کہ بیخلا پُر ہوگا یا نہیں اورا گر ہوگا تو کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شیخ کوغریقِ رحمت فرمائے، شیخ کی وفات کے بعدامت کوفتنوں سے محفوظ رکھے، شیخ کے علوم ومعارف سے ہمیں اور پوری امت کو فیض یاب فرمائے۔

واخردعواناأن الحمدلله رب الغلمين

# <u>پندرہویں صدی کے بحث اری</u> طاہر سورتی

(مدرسها سلاميه وقف صوفى باغ ،سورت)

الحمد لده رب الغلمين. و العاقبة للمتقين. و الصلوة و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين. و على أله و أصحابه أجمعين. أما بعد! فقال الحافظ موسى بن هارون البغدادى: "خلق أبو داود فى الدنيا للحديث و فى الآخرة للجنة "(طبقات الشافعية: ٢/٢٩٣، تهذيب النهذيب: ١٥٢/٠، تهذيب النهذيب: ٢/٢٩١، تهذيب النهذيب عساكر: ٢/٣٥/١) و قال إبر اهيم الحربى: "ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود النبي –عليه السلام – الحديد. "(ابناية و النهاية: ١١ /٥٥، طبقات الشافعية: ٢/ ٣٩٣، تذكرة الحفاظ: ٥٩١، تهذيب النهذيب ٢٦/١٤١، مختصر المنافعية (١٤٥٠) المنهج الأحمد ١٤٥١)

#### حدیث ہی اوڑ ھنا کچھونا:

عزیز طلبہ! حافظ موکل بن ہارون فرماتے ہیں: "خُلِقَ آبُوْ دَاؤدَ فِی الدُنْیَا لِلْحَدِیْثِ وَفِی الدُنْیَا لِلْحَدِیْثِ وَفِی الْاَخِرَةِ لِلْجَنَةِ" (ونیا میں امام ابوداوو صدیث کے لیے پیدا کیے گئے مصاور آخرت میں جنت کے لیے) ایک اور جملہ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے: "آلین لا بی داود المحدیث کما آلین لداود النبی – علیه السلام – المحدید" رحضرت امام ابوداور کے لیے حدیث کوابیا فرم کردیا گیا تھا جیسا کہ حضرت واود ملیا اللام کے لیے لوہا) یہ دونوں جملے اس زمانے میں ، شیخ الحدیث، حضرت مولا نا ایوس صاحب جو نپوری رحمہ اللہ تعالی پر پورے بورے صادق آتے ہیں ، ان کا حدیث کے علاوہ کوئی جو نپوری رحمہ اللہ تعالی پر پورے بورے صادق آتے ہیں ، ان کا حدیث کے علاوہ کوئی

مشغلہ ہی نہیں تھا۔ بھی درس کے دوران وجد میں آ جاتے تھے، اور مزے لے لے کر فرماتے تھے۔

ما آل چپخوانده ایم فراموش کرده ایم الاحدیثِ یار که تکرار می کنیم اوراردو کاایک شعریرٔ صفتے تھے۔

جو لکھا پڑھا تھا حفیظ نے اسے صاف ول سے بھلا دیا

بس حدیث کے علاوہ اور کچھ پیٹنیں تھا، منج اٹھنے سے لے کردات کوسونے تک صرف حدیث ہی مشغلہ ہوتا، لوگ تو کوئی کتاب پڑھاتے ہیں توصرف اس کتاب کی شروحات بھی پوری نہیں و کیھتے، شیخ کا میہ معاملہ تھا کہ جو پڑھارہے ہیں، اس کے متعلق ایک نہیں، درجنوں شروحات اور صرف شروحات نہیں، اس کے متعلق رجال، پھر رجال کے لیے بے شار کتابیں: (تہذیب النہذیب، تقریب النہذیب، سیر اعلام النبلاء، الا کمال، لسان الممیز ان وغیرہ) یہ ساری کتابیں و کیھتے، پھرغریب الحدیث کے متعلق کتابیں، ہرلفظ کواس کی اصل سے نکال کرلاتے تھے، اصل لغت میں اس کے کیا مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ خیرخواہی، لیکن شیخ کہتے تھے کہ اصل لغت میں اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ خیرخواہی، لیکن شیخ کہتے تھے کہ اصل لغت میں اس کے کیا مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ خیرخواہی، لیکن شیخ کہتے تھے کہ اصل لغت عرب میں اس کا مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ خیرخواہی، لیکن شیخ کہتے تھے کہ اصل لغت عرب میں اس کا مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ خیرخواہی کے کیوں ہوتے ہیں؟ اب بیا ایساسوال ہے جوکسی کے ذہن میں نہیں آتا۔

# کیا مجال ہے کہ عجب پیدا ہو:

مزاج کے اندر اصلاح کا جذبہ تھا، جو خادم بن گیا، مجھواس کی تو شامت آگئ عام طور پر توبیہ ہوتا ہے کہ خادم کے حلوے بکوڑے ہوجاتے ہیں، کیکن یہاں جو خادم بنا اس کی شامت آگئ ، خادم کی قدم قدم پراصلاح ، قدم قدم پرٹو کناادر مزاح میں حدت تھی ہوجاتی ہیں ، لیکن جب اصلاح کا پہلو بھی ساتھ میں آتا ، تو بھی بھی مصنوعی حدت بھی ہوجاتی مصنوعی غصہ بھی کرتے اور اتناز بردست کہ آدمی ہروقت چو کنار ہے۔ ان کی زیادہ تو جہ اوصاف باطنہ پر ہوتی ، ان پر اندرونی حالات فوراً منکشف ہوجاتے ، چنانچہ اسے فوراً کیڑ لیتے ، چنانچہ جب عبارت پڑھتے ذراسا عجب اور پنداروالی بات پیدا ہوتو فوراً پڑلے نے جنانچہ جب عبارت پڑھتے کہ 'اترا کر عبارت نہ پڑھا بحب اچھی چیز ہیں ہے۔' اتنا فوراً پڑھی کہ اس کے بعد پھرانسان کے ول کے اندر اس جذبہ کے آنے کی کوئی سخت ڈانٹے کہ اس کے بعد پھرانسان کے ول کے اندر اس جذبہ کے آنے کی کوئی ہوجائش باقی نہ رہتی ، ایساڈا نٹے کہ اس کے بعد پھرانسان کے ول کے اندر اس جذبہ کے آنے کی کوئی ہوجائے ، اس کوایسا گئے کہ ہیں پھر نہیں ہوں ، تو کیا مجال ہے کہ اس کو عجب و کبر پیدا ہو۔

### عبارت خوانی جوئے شیر لا ناتھا:

میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بخاری و مسلم کی مکمل عبارت میں نے اکیلے نے پڑھی الجمد للہ! اس کی وجہ بیہ کہ دوسر ہے لوگوں نے جب عبارت پڑھنے کی کوشش کی تواس میں اغلاط تھیں، میں نے جب پڑھی توشیخ کو پیند آئی اور فرمانے گئے کہ اب توعبارت یہی پڑھے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ تھجے عبارت پڑھنے والا آ دمی برسہا برس کے بعد مجھے ملاہے، اس لیے اب کوئی نہ پڑھے۔ اس سے پہلے جوعبارت پڑھنے والے لڑکے ہوتے تھے، ان کومیں غلطیاں بتاتے بتاتے تھک جاتا تھا اور اخیر میں سرنڈر (SURRENDER) ہوجا تا تھا کہ اب ان کو جیسے جا ہے گئے میارت بالاستیعاب غلطیاں کون بتائے گا۔ اس لیے الجمد للہ! مجھے یا وہ کہ بخاری و مسلم کی عبارت بالاستیعاب غلطیاں کون بتائے گا۔ اس لیے الجمد للہ! مجھے یا وہ کہ بخاری و مسلم کی عبارت بالاستیعاب غلطیاں کون بتائے گا۔ اس لیے الجمد للہ! مجھے یا وہ کہ بخاری و مسلم کی عبارت بالاستیعاب میں نے پڑھی، سوائے ابتدا کے دو تین دن کے ایکن عبارت پڑھنا شیخ کے یاس! مجھے یا و

ہے کہ اکثر و بیشترایام ایسے گزرے ہیں کہ میں رور ہاہوں، اورعبارت پڑھ رہاہوں، شیخ ڈا ٹٹتے جارہے ہیں، میں روتا جار ہاہوں اور عبارت پڑھتا جا رہا ہوں ۔ پھرڈانٹ کس چیز یر؟ الحمدللہ!اعراب کےاندرتو کوئی غلطی ہوتی نہیں تھی ،حالاں کہاعراب کےاندر بھی شیخ ذرا بھی بتوجہ نہ ہوتے تھے۔مثلاً: میں نے پڑھا"محمد وَالخميس" توفوراً يوچھا: كيول"الخميس "؟ ميں نے كہا: مفعول معدہے، توبننے كيا اور فرمايا: چل اعتجم علوم ہے اصل میں وہاں دونوں احمال ہیں:"الخميس "تومیں نے "الخميس" پڑھا،تو يو چھا كه یہ مجھ کر پڑھ رہاہے یانہیں؟ پھر مبھی میں نے یہ سوچ کر کہ بیصدیث تو پہلے آ چکی ہے اب اس پر کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،اس لیے اگلی حدیث شروع کردی، توشیخ اس پر ناراض ہو گئے اور کہا کہ اس کا مطلب سمجھا! اس کے معنیٰ بتا! بیلفظ تو پہلی مرتبہ آیا ہے پہلے نہیں آیاہے، مجھے تواس پر بولناہے اور تو آگے جارہاہے۔اب آگے ایسا ہوا کہ اور کو کی مکرر حدیث آئی - بخاری میں مکررات بہت ہیں-تواس پراٹک گیا،توشیخ کہنے لگے کہ کیامیرامنہ د مکھ رہاہے، تخصے کیا جاہیے؟ اتنی لمبی تقریر وہاں کی تھی وہ تخصے کا فی نہیں ہوئی؟ ایک لفظ نیا آ گیا تواس پرنشهرنااور بولناضروری تھا۔

#### فنافى البخارى:

بخاری شریف کاسبق ایسا ہوتا تھا کہ چوتھا گھنٹہ ساٹھ منٹ کا اور اس کے بعد ایک گھنٹہ مزید، یہ تو دو گھنٹے ہوگئے، پھر بقرہ عید کے بعد، مغرب کے بعد بھی بخاری کا درس شروع ہوجا تا اور دہ بھی ساڑھے چار گھنٹے، پانچ گھنٹے، ذرا بھی تھکن نہیں، ذرا بھی اکتا ہٹ نہیں، یہاں تک کہ جب عشا کی نماز کا وقت ہوتا تو شیخ یوں کہتے کہ بھائی! دورہ والے اپنی جماعت کرلینا! ابھی سبق پڑھو! جمعرات کے دن سبق ، جمعہ کے دن سبق پوری

بخاری مکمل تحقیق اور تفصیل کے ساتھ ، کوئی لفظ بخاری کا ایبانہیں جس کو شیخ نے تشنہ چھوڑا ہواسی لیے حضرت شیخ نے اپنی حیات ہی میں ان کوشنخ الحدیث بنایا ، وقت کا اتنا بڑا شیخ الحدیث اپنے شاگر د کو ایسے ہی اپنی جگہ نہیں بٹھا دیتا۔ ۳۳رسال کی جوانی میں ان کو مسندِ مشیخت پر بٹھا دیا۔

# تراجم بخاري كي خدا دا وفهم:

بخاری شریف کے اندر جو چیزسب سے مشکل ہے وہ ہے ترجمة الباب،مشہور ہے:"فقه البخاری فی تراجمه" (امام بخاری کے تفقہ کا انداز وان کے تراجم ابواب سے ہوتا ہے) اور تر اجم کو سمجھنے کے لیےلوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، شراح نے بہت زورنگایا ہے اور بیان کیا ہے کہ بیمطلب ہوسکتا ہے، بیمقصد ہوسکتا ہے۔آپ حضرت شیخ الحديث من "الأبواب والتراجم" ويكصين،اس مين حضرت شيخ نے بعض مقامات پر مقصد ترجمہ کے باب میں شیخ پونس صاحبؓ کی رائے کوذکر کیا ہے کہ اس سلسلہ میں شیخ یونس کی بیرائے ہے،آپ اندازہ لگائے کہ ایک استاذا پنی کتاب میں شاگرد کی رائے لکھر ہاہے اور تراجم ابواب کے سلسلہ میں شیخ کی اپنی جوآ راء ہیں ، ان کے بارے میں عرب علماءاور محققین کابیتا ترہے کہ تراجم بخاری کوشیخ پونسؓ نے جوسمجھا ہے ایسا آج تک كسى شارح نے نہيں سمجھاہے۔آپ سوچے!اس میں ابنِ جمر بھی آگئے،جن كی فتح الباری نمبرایک پر ہے۔ اور ہم کوتو یا د ہے کہ درس کے دوران جب کسی حدیث کے مطالب کو بیان کرتے تھے تو فرماتے: حافظ نے بیلکھاہے عینی نے بیلکھاہے، قسطلانی نے بیلکھا ہے، طبی نے بیکھاہے، بیسارے اقوال زبانی بولتے چلے جاتے تھے، پھرپوری قوت سے فر ماتے: اور میں پیکہتا ہوں ، وہ ایک خود اعتمادی ہوتی تھی ، جومز اولت اور تحقیق کے

متیجہ میں شیخ کے اندر پیدا ہوتی تھی۔

#### قوت ِ حافظہ:

حافظ اللہ نے عجیب وغریب دیا تھا، جومحدث کی شایانِ شان ہے۔ یعنی ایسا حافظہ جوہم نے پہلے کے لوگوں کے بارے میں سنا ہے (ابن جمر کا حافظہ ، فہبی کا حافظہ اور قریب زمانے میں علامہ تشمیر گ کا حافظہ) سند اور مصادر کے ساتھ روایات کو بیان کرتے (رواہ البخاری ، رواہ احمد، رواہ الدیلمی وغیرہ) اور کتا بوں اور مصنفین کے نام تو ایسے ایسے کہ زندگی میں بھی سنے ہی نہیں، شنخ کا معمول بیتھا کہ ہر چیز کو نام کے ساتھ بیان کرتے سے ۔ (بعض لوگ فرماتے ہیں یا بعض کتا بوں میں بیہ ہے، ایسانہیں) پھر میان کرتے سے ۔ (بعض لوگ فرماتے ہیں یا بعض کتا بوں میں بیہ ہے، ایسانہیں) پھر حدیث کا کیا درجہ ہے؟ اس کو بھی بیان کرتے ۔

# طرق حدیث پر گهری نظر:

ابھی سہار نپور میں مولانا ثوبان (مولاناسلمان صاحب کے صاحبزادے، جو حضرت شیخ الحدیث کے نواسے ہیں، بالکل نوعمر ہیں) واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ مولانا ذکر یاصاحبؓ نے کوئی روایت بیان کی اور فر مانے لگے کہ بیروایت اس سندسے ضعیف ہے، ٹیکن دوسرے طرق سے اس کی تائید ہموجاتی ہے، شیخ یونس صاحبؓ اسی وقت برجستہ بول پڑے کہ میں نے اس کے سارے طرق دیکھ لیے ہیں، کسی سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی، شیخ کوان کے علم اوران کی تحقیق پراعتماد تھا۔

# خواب ميں صحابة كرام ث يے ہم حديث:

بہت میں مرتبہ ایسا ہوتا کہ کسی حدیث کے مطلب میں پریشان ہوتے ، تورات کوخواب میں بہت میں مرتبہ ایسا ہوتا کہ کسی حدیث کے مطلب میں بہتی حضرت ابو ہریرہ کے کود مکھ رہے ہیں، بھی حضرت عائشہ کود مکھ رہے ہیں، بھی کسی صحابی کود مکھ رہے ہیں، اور بوچھ رہے ہیں: ''حدیث کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ میں بہیں آیا'' توان کو بتایا جارہا ہے، میسب خودشخ سے ہم نے سنا ہے اور شیخ خود بیان کرتے تھے۔

#### كتابون سيعشق:

حضرت کو کتابوں سے بڑاعشق اور بڑالگاؤتھا۔اس زمانے میں جب مظاہر علوم سہار نیور میں اختلاف ہوا، دو مدر سے ہوگئے، مظاہر علوم وقف الگ ہوا، مظاہر دارِ جدید الگ ہوا۔ تواس وقت ایسا ہوا کہ شیخ جب مظاہر وقف چھوڑ کر دارِ جدید میں آئے ، توشیخ کی کتابوں پر قبضہ کتابیں سب وہیں مدرسہ قدیم میں رہ گئیں اور مدرسہ والوں نے شیخ کی کتابوں پر قبضہ کرلیا اور شیخ کے کمرے کو تالالگا دیا (ہمارا وہ دورہ کا سمال تھا، یعنی مدرسہ توالگ ہوگیا تھا لیکن شیخ کی کتابیں اب تک نہیں آئی تھیں ) اس زمانہ میں شیخ درس کے دوران رود سے تھے اور کہتے تھے: بچو! دعا کرو! میری کتابیں آجا ئیں اور – الحمد لللہ – اللہ تعالی نے بھروہ کتابیں جسے دیں۔

#### كتاب كاچېره خراب نه هو:

کتابوں کا بہت ادب واحتر ام کرتے تھے، چنانچہ اگرخادم سے کتاب گرگئی ،تو سمجھو کہ قیامت آگئی ،فرماتے: کتاب کیسے گرگئی ؟ اور ہر کتاب کے اوپر بلاسٹک چڑھا

ہوا ہوتا تھا (آج بھی کتابیں ایسی ہی پلاسٹک والی ہیں) اس وقت جب پلاسٹک کا زمانہ نہیں تھا توشیخ کہتے تھے کہ او پروالی کتاب کوالٹ کرر کھ دو، کیوں کہ او پروالاحصہ کتاب کا چہرہ ہے اور چہرہ خراب نہ ہونا چاہیے۔

# بېرسكىس دل نے ركھ لى بے غنيمت جان كر:

شیخ کووہ خادم بہت بیند تھا جوشیخ کوفوراً کتاب نکال کرلا کردے۔الحمد للہ! ہمیں بیسعادت حاصل ہوئی، مجھے ہفتہ دس دن لگے تھے،اور میں نے ساری کتابوں کا بیتہ لگا لیا تھا کہ کون می کتاب کہاں رکھی ہے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہشنے مغرب کے بعد مطالعہ كررہے تھے، مجھ سے فرمانے لگے كہ بيجز ئيدا مام نو وئ كى كتاب ميں تلاش كرناہے، شيخ نے مجھے کتاب دی، میں نے اس کوتلاش کیااور شایدوس بارہ منٹ میں -الحمدللد- وہ مسکلہ تلاش کرلیااور ڈرتے ڈرتے شیخ کی خدمت میں پیش کیااورکہا کہ شایدیہی مسئلہ ہے توایک دم شیخ کے چبرے پرمسکراہٹ آ گئی ،خوثتی سے شیخ کا چبرہ د مکنے لگا، کہ یہی مسئلہ ہے! اتنے سالوں سے میں بیمسکلہ تلاش کررہا ہوں ، مجھے نہیں مل رہا تھا، تونے مجھے تلاش كركے دے دیا،اور دوسرے دن سبق میں جب مسئلہ بیان کیا (سبق میں تقریبا ڈھائی سوطلبہ تھے) تو بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ بچو! پیمسئلہ میں کئی سالوں سے تلاش كرر ہاتھا، مجھے نہيں مل رہاتھا، طاہرنے مجھے چندمنٹوں میں تلاش كركے وے ويا۔ الغرض شيخ كولم سے اور كتابوں سے بہت لگا ؤتھا۔

سردى میں سلے پوشی:

مشلے ہیں کرآتے تھے، بہت خوبصورت لگتے تھے، سلح کے اندر

آپ کی ایک شان ہوتی تھی ، اورسر دی میں بھی عام دنوں جیسا ہی سبق ہوتا تھا،سر دی کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی۔

# • • ارمرتبه فتخ الباري كامطالعه:

شیخ یحیٰ منیار جوابھی مکہ مرمہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے ایک بات سی تھی کہ شیخ نے آپ سے فرمایا: میں نے ''عمدة القاری'' کا ۱۰۰ مرتبہ بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے، میں نے شیخ سی کی سے حقیق کی ، تو کہنے لگے کہ عمدة القاری کے بارے میں فرمایا تھا، عزیز طلبہ!'' فتح الباری'' کا سومرتبہ بالاستیعاب مطالعہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو حقیقی طالبِ علم ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔

عبث ہے جبتجو بحرِ محبت کے کنارے کی بساس میں ڈوب مرنا ہی ہے اے دل! پار ہوجانا ویرال ہے کے کدہ، خم وساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے بڑی مدت میں ساتی بھیجنا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ مکتبِ عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو جھٹی نہ ملے جس کو سبتی یا درہے اس کو سبتی یا درہے

# شيخ کي زندگي ايک درس:

شیخ کی زندگی ایک درس ہے، ایک عبرت ہے، خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، صحت دی ہے،آپ اگر پیہ طے کریں کہ ہم شیخ پینس بنیں گے،اور اس کے لیے ہمت و ارادہ كريں گے، تواللہ تعالیٰ آپ کی مدد كريں گے، جب شيخ پينس؛ شيخ پينس بن سكتے تھے تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے،رسالت کا بند ہوا ہے، "فمن شاء فَلْيُحُنِّرُ ومن شاء فلُیقِلْ " ہماری درخواست میہ ہے کہ آپ خوب محنت کریں، اینے اوقات کو سیجے استعال کریں اورمحنت کارخ بھی صیح ہو، ہر چیز کو تحقیق سے لیں ، کوئی بھی لفظ چل جلا ؤنہ لیں بخاری شریف کا جوآخری باب ہے، اس کے حاشیہ میں محدث سہار نیوری نے ایک بات ایک شارح کی طرف منسوب کی ہےاب ہم تو اس کو پڑھ کیں ، یہی بڑی بات ہے، اورا گر پڑھ بھی لیں گے تواسے سیاسمجھ کر بیان کر دیں گے، مگر شیخ نے کھروڈ میں ختم بخاری کے درس میں چارسال پہلے بیفر مایا تھا کہ میں نے اس کی جستجو کی کہ محدثِ سہار نبوری نے بیہ بات جو علامہ .....کی طرف منسوب کی ہے توانہوں نے اسے کہاں کھا ہے؟ میں نے اسے بہت تلاش کیالیکن کہیں نہ ملی، تو پتہ چلا کہ ایک کتاب کے اندر جہاں ان کی بات مکمل ہوجاتی ہے، وہاں انہوں نے ''انتہا''نہیں لکھا، بلکہ سلسل لکھتے رہے،جس کی وجہ سے دوسری بات بھی ان کی طرف غلط منسوب ہوگئی ، بہر حال شیخ نے ان کی گرفت کی ، اورمعلوم کر لیا کہ محدث سہار نپوری سے بیلطی کس طرح ہوئی ؟ بیہے اصل طالب علمی \_\_\_\_ و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

# کے یادیں کے ہاتیں طاہر سورتی

(مدرسه اسلاميه وقف صوفى باغ ،سورت)

مؤرخه ۱۹ رشوال المكرم ۱<u>۳۳۸ ه</u> همطابق ۱۲ رجولا ك<u>ى کان ۲</u> ء برو نه جمعه بمقام: چود گرمسجد، سودا گرواژ ، سورت ، جمعه سے قبل

بستم الله الزّخين الرّحييم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين، أما بعد! فعن أنس بن مالك عَنْ الله قال: قال رسول الله والمرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين، أما بعد! فعن أنس بن مالك عَنْ فرب قال: قال رسول الله والمرسلة عبدا سمع مقالتي فوعها ثم بلغها عنى فرب حامل فقه إلي من هو أفقه منه. (رواه ابن ماجه) وعن أنس بن مالك عَنْ الله قال: قال رسول الله والموسلة عن منهومان لا يشبعان: منهوم في علم لا يشبع و منهوم في دنيا لا يشبع. "(رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله أجدله عله)

علماء كرام بمهما نان عظام!

حضرت انس بن ما لک کے حضور اکرم کی کا بیار شاد قال کرتے ہیں کہ اللہ تروتازہ اور خوشحال رکھے اس انسان کو، جومیری بات سنے اس کو یاد کر لے اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دے، کیوں کہ بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوآ دمی حدیث پہنچا تا ہے، وہ خود بالکلیہ اسے نہیں سمجھتا اور بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی جس شخص کوحدیث پہنچا تا ہے بالکلیہ اسے نہیں سمجھتا اور بہت می مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی جس شخص کوحدیث پہنچا تا ہے

وہ اس پہنچانے والے سے زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے اور اس پہنچانے والے سے زیادہ اس حدیث سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک ف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فی نے فرمایا: دوحریص ایسے ہیں، جو بھی سیر نہیں ہوتے (۱) علم کا حریص علم سے سیر نہیں ہوتا۔

#### موت اس کی ہے کر ہے جس کا زمانہ افسوس:

اس ونت ہم پراورتقریباً امت کے اکثر افراد پرایک صدمہ کا اثر ہے اور وہ شیخ الحدیث امیرالمؤمنین فی الحدیث فی ہذا العصر (اس زمانے کے اندرجن کواللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندرتمام مسلمانوں کے امیر ہونے کا درجہ عطافر مایا تھا) ہمارے استاذ مولانا محمد بونس صاحب جو نیوری رحمة الدعليا كا انتقال كا صدمه ب، حضرت كا تين ون يهلي سہار نپور میں انتقال ہوا، • ۸ رسال کی عرتقی ،حضرت کئی سالوں سے بیار چل رہے تھے اور دوسال پہلے تو ایسی حالت ہوگئی تھی کہ تقریباً ہرآ دمی امید چھوڑ چکا تھا، کڈنیاں بالکل فیل ہو چکی تھیں اورمستقل ڈایاکسس پران کورکھا گیاتھا، کئی دنوں تک مدینہ منورہ کے ہیتال میں زیرعلاج رہے، پھروہاں سے طبیعت قابومیں آئی تو یہاں جمبئی کے'' ملت'' مهیتال میں رکھا گیا تھا، اس وقت بالکل بیامیدختم ہوگئ تھی کہاب شیخ و نیامیں زیادہ دن رہیں گے، لیکن بوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی شیخ کوعطافر مائی اور دوسال مزید زندہ رہ کراس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اس کے باوجودیہ بات دل ود ماغ سے ہتی نہیں ہےاور ہرونت یہی خیال آتار ہتاہے کہ شیخ چلے گئے، شیخ چلے گئے،اور پیسی ایک آ دی کا تأثر نہیں ہے تقریباً ہرآ دمی کی بید کیفیت ہے کسی کو کم ، توکسی کوزیادہ ، جوزیادہ واقف تھااس پرزیادہ اثرہ، جو کم واقف تھا اس پر کم اثر ہے۔لیکن کم وہیش امت کا ہرفرداس صدمہ سے دو چارہے، متأثر ہے اور بی قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔

# قربِ قيامت مين علم الثماليا جائے گا:

بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ قیامت کے قریب دنیا ہے علم اٹھ جائے گا اب سوال پیدا ہوا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا کہ لوگ رات کوسوئیں گے ،مبح آٹھیں گے اور دنیا سے ساری کتابیں غائب ہو چکی ہوں گی؟نہیں،نہیں! آپ ﷺ نے فرما يا: "إنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْتِزَاعاً يُنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ ، وَ لَكِنْ يَرْفَعُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ المسلم) (الله تعالى علم كولوگول سے ايك دم نهيں اٹھائیں گے، بلکہ بیکے بعدد مگرے علماء کواٹھا کرعلم کواٹھالیں گے ) نیزاب ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈرنے کاموقع ہے، بہت ہی زیادہ سنجلنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اہل اللہ دنیا میں ہم لوگوں کے لیے فتنوں سے حفاظت کے لیے ایک دیواراورآ ڑ ہوا کرتے ہیں اور اہل اللہ کا وجودامت کے لیے حفاظت ہوا کرتا ہے، بیاصحاب خدمت ہوتے ہیں،اب بیتو دوسر بےلوگ طے کریں گے کہ قطب کون ہوتا ہے؟ ابدال کون ہوتا ہے؟لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہارے استاذِ محترت شیخ الحدیث مولا نا پنس صاحب جو نپوری روحانیت کے ایک بہت اونچے مقام پر فائز تھے۔ ہمارا میر تنہیں ہے کہ ہم اس مقام کا نام دیں کہ قطب تھے، یا بدال تھے، یہ تواس لائن کے جولوگ ہوتے ہیں وہی جانیں گے،لیکن اتنا ہمیں یتہ ہے کہ روحانیت کے ایک بہت اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فر مادیا تھا۔

### م يجھ ياديں چھ باتيں:

میں شیخ کی کچھ باتیں آپ کوسنا تا ہوں: <u>۱۹۹۲ء میں</u>، میں شیخ کے پاس ایک سال ر ہاالحمدللہ!اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے میرایہاں افتاء بورا ہور ہاتھا، تو آئندہ سال کامشورہ کرنے کے لیے حضرت کے یاس گیا اور میں نے اپنایہ شوق بتایا کہ اب میں بیہ جا ہتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کھنؤ میں جا کرد وسال عربی ادب کا کورس کرلوں ،تو حضرت مفتی صاحب نے مجھے منع فر مادیا اور فرمایا کہتم پہلے شیخ یونس صاحب کے یاس جا کر بخاری اورمسلم پڑھ لو،بس! الحمدللہ حضرت کا بیچکم ہمارے لیے کافی تھا،سب ارادے موقوف کردیے، وہاں جانا طے کردیا وہاں چلے گئےاور شیخ کے پاس جا کراولاً سلام کیا اور اپناارادہ بتایا،تو شیخ نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم تو پڑھنی ہی ہے الیکن با قاعدہ داخلہ لے لو! ورنہ تمہاراو قت ضائع ہوگا، پورا دورہ واپس سے پڑھ لو،اب میں تو گیا تھا صرف دو کتابیں بڑھنے،لیکن شیخ نے کہا کہ بورادوره واپس سے پڑھالو، ورندتمہاراوقت ضائع ہوگا الحمدللد! فوراً اس برجھی عمل کیا با قاعدہ داخلہ لے کروہاں شیخ کے پاس رہتا تھا، شیخ کے جھوٹے موٹے کام کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، شیخ کی دعا نمیں بھی ملتی تھیں، ڈانٹ بھی سنتے تھے، شیخ کے ماتھ کی مارکھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔

شخ کے یہاں اپنا ایک دربار چلتا تھا، ان کی ایک بالکل الگ شان تھی، بزرگوں کے رنگ الگ الگ شان تھی، بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، وہاں بھی الگ رنگ تھا۔ ایک صاحب آئے کہ میری دادی بہت بیار ہے، آپ دعا کردیجے کہ اچھی ہوجائے، کہنے لگے کہ ارے اب کیااس کو اچھی کرے گااس کو تھے وے اب دنیا ہے، بہت رہ لیااس نے۔ایک صاحب کہنے لگے

کہ میری چچی حج کے لیے گئی ہوئی ہیں، توان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کوعافیت کے ساتھ لے آئے، تو کہا کہ ارے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بوڑھی کو وہیں رکھ لے۔ بیان کی اپنی ایک شان تھی۔

حضرت شیخ دل لگی بھی بہت کرتے تھے، مذاق بھی بہت کرتے تھے۔ایک مرتبہ وہاں شیخ کے پلنگ کے اوپر کالی چادرتھی یا ڈارک رنگ کی چادرتھی اوراس کی وجہ سے مجھر آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت! یہ جوڈ ارک رنگ ہوتا ہے اس پر مجھر بہت آتے ہیں، تو کہنے لگے کہ پھر تو آپ کو مجھر بہت پریشان کرتے ہوں گے۔

# حضرت مولا نامسيح الله خان صاحب كاانتقال:

تومیں بیسانے جارہاتھا کہ ۱۹۹۲ء کا سال ہے، میں سہار نپور میں موجود ہوں اور اسی زمانے میں حضرت تھا نوگ کے بہت بڑے خلیفہ سخے، المحمدللہ! ہم کوان کے جنازہ کی نماز پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اس میں بہت بڑا مجمع تھا، توشیخ کی طبیعت پر بھی اس کا بہت اثر تھا اور شخ فرمانے گئے کہ بچو! اب تو دعا کرہ کہ اللہ تعالی فتنوں سے اس امت کی حفاظت کرے۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے انتقال کے چند ہی دنوں کے بعد بابری معجد شہید ہوئی، اور اس کی شہادت کے بعد پورے ملک میں جونسادات کی آگئی وہ سب جانتے ہیں، توشیخ نے فرما یا کہ بچود یکھو! وہ اللہ والے چلے جونسادات کی آگئی وہ سب جانتے ہیں، توشیخ نے فرما یا کہ بچود یکھو! وہ اللہ والے چلے کے اس کی بیٹے میں آگئی، اس لیے میں بیوش کر رہا ہوں کہ اب بیامت فتنوں کی لیسٹ میں آگئی، اس لیے میں بیوش کر رہا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ فکر مند ہوجانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کوسنجالنے کی ضرورت ہے ، ایک آ دئی ہوتا ہے۔ جو پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔

### ایک نظر ڈال کے دنیا ہی بدل دیتے تھے:

حضرت شیخ کے یہاں گناہ کا تصور ہی نہیں تھا ، یعنی: گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ان کو علوم ہی نہیں، عجیب وغریب! ہمیں تو پورا ایک سال (شوال سے شوال تک) وہاں رہنے کی نوبت آئی، خلوت میں بہت سے ایسے مواقع پیش آئے، جب میں اور شیخ ہوتے تھے اور دوہر اکوئی نہیں ، کیکن بھی کسی گناہ کا کوئی تصور ، کوئی ارا دہ اور کوئی وسوسہ آیا ہی نہیں ، میں مسجد میں بیٹھ کراپنا پرسنل (PERSONAL) تجربہ بتار ہا ہوں کہ ایک سال کے دوران خود مجھے بھی کسی گناہ کا وسوسہ نہیں آیا ، ہمیشہ ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے دنیا کے اندر کچھ ہے بی نہیں ،صرف پڑھنا پڑھانا، ذکر تسبح ،نماز وغیرہ، آپ اندازہ لگا ہے کہ جب میرا بیحال تھا تو شیخ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟

# پنجاب کے سفر میں حتم قرآن:

ایک مرتبہ تیخ کو لے کرعلاج کے سلسلہ میں پنجاب گیا، آج سے ۲۵ ارسال پہلے کی بات سنار ہاہوں، توسینڈ کلاس بھی نہیں، بلکہ جنرل ڈ بے میں ہم سہار نپور سے پنجاب گئے جنرل ٹکٹ لے کر بیٹے، اور الحمد للہ بیٹنے کی جگال گئی، سفر شروع ہوتے ہی شخ فرمانے لگے کہ بس! اب تو بیٹے کر تلاوت کر تارہ! مجھے سلسل تلاوت میں مشغول کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے سفر میں آنے جانے کے دوران ، میں نے ایک سے ڈیڑھ قرآن ختم کیا، سہار نپور میں شخ کے دوران بھی جنتی دیرا پناسبق کا کام ہے وہاں تک توٹھیک ہے، مگر بقیہ اوقات میں رہنے کے دوران جی جنتی دیرا پناسبق کا کام ہے وہاں تک توٹھیک ہے، مگر بقیہ اوقات میں شیخ کہتے: اپناوقت ضائع مت کرو! قرآن زیادہ پڑھو! کوئی بھی ملنے والا آتا، اس سے بیوچھتے: حافظ ہو؟ اگر وہ کہتا کہ حافظ ہوں، تو فرماتے: کم سے کم ایک پارہ نماز کے اندر

تلاوت کرو!اور جوخاص تلامذہ ہوتے ان سے کہتے کہ میر نے سے بعد مجھے بھول مت جانا!روزانہ نماز کے اندر تلاوت کر کے اس کا ثواب مجھے پہنچانا۔ مجھے بھی خاص طور سے میہ وصیت کی تھی کہ میر سے مرنے کے بعد بھول مت جانا، روزانہ قر آن کا پچھ نہ پچھ حصہ نماز میں تلاوت کر کے اس کا ثواب مجھے پہنچانا۔

### ميري تفريح كتابون مين:

حضرت شیخ علی الرحد و نیاسے تشریف لے گئے، حدیث سے ان کو ایساعشق تھا کہ پورا
دن چوہیں گھنٹے (جو تھوڑا وقت آ رام کرنے اور کھانے وغیرہ میں گزرتا اس کے علاوہ)
کتا بول کے مطالعے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، اور کہی
کہی یہ فرماتے تھے کہ لوگ آ کر مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی ویر تفریح بھی کرلیا سیجے، تو
بچو! میری تفریح بھی کتا بوں میں ہی ہوجاتی ہے، جب ایک کتاب پڑھتے پڑھتے ول بھر
جاتا ہے، تو دوسری کتاب شروع کردیتا ہوں، اسی میں میری تفریح ہوجاتی ہے۔

# حدیث میں درک و گهرائی:

کتب حدیث پرائیی گہری نظر تھی کہ جافظ ابن حجر عسقلائی جیسا انسان ، اتنا بڑا محقق اور اتنا بڑا محدث کہ جن کو ان کے میمری پاور (memory power) ہی کی وجہ سے "ابن حجر" کہا جاتا ہے (پتھر کا بیٹا) یعنی ان کا جافظہ تھا کہ پتھر تھا لوگوں کے لیے بیفیصلہ کرنا مشکل ہے ، اور ایسا انسان کہ جس کی فتح الباری کو آج تک بخاری شریف کی ساری شروحات میں اولین درجہ حاصل ہے ، ایسے انسان کا بھی حضرت شخے نے تعاقب کیا ہے آپ خود اندازہ کی کا کیس کی مطافر مایا تھا، چنانچہ قطر کی حکومت نے آج سے تقریباً ۲ ر

سال پہلے دعوت دی تھی، اور وہاں جب اس نے شیخ کے لیے مجلس منعقد کی، تو وہاں کے بڑے رہے دعوت دی تھی، اور وہاں جب اس نے شیخ کے لیے مجلس منعقد کی، تو وہاں کے بڑے بڑے بڑے بڑے درس دیا، اس درس میں زبانی (سامنے کوئی نوٹ نہیں، کوئی یا دداشت نہیں) ایک یاڈیر ھے گھنٹے میں ابن حجر کی کار یا ۱۸ر غلطیوں کی نشاندہی کی، تو وہاں کے شیوخ عش عش کرتے رہ گئے۔

# حضرت شیخ کے کتب خانہ میں امتیازی شان:

حضرت شیخ زکر کیا کے کتب خانہ میں حدیث کی بڑی قیمتی کتا بیں تھیں ،اس میں کسی کوجانے کی اجازت نہیں تھی ، ہاتھ لگانے کی بات تو بہت دور ہے ، مگر ایک واحد انسان اس سے متنٹی تھا اور وہ تھے مولا نا یونس صاحب ً ۔ شیخ کو نہ صرف یہ کہ کتا بیں پڑھنے کی اجازت تھی ، بلکہ اس میں نوٹس لگانے کی بھی اجازت تھی ، چناں چپہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت کے یہاں دار التصنیف میں جو حضرت کی ذاتی کتا بیں رکھی ہوئی ہیں ،ان میں شیخ مین صاحب کے ہاتھ کے نوٹس لکھے ہوئے ہیں ۔ شیخ سبق کے دوران فر ماتے تھے کہ میں حاشیہ لگا تا تھا اور جب نیچے نام لکھنے کا نمبر آتا ، تو لکھتا تھا "مجمدی" (حضور شیکی طرف نسبت کرتے ہوئے)

### وه مجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھاہے:

ہم نے دیکھا کہ شنخ کے اوپر سحر کا اثر تھا، میں نے جوابھی پنجاب کے سفر کا تذکرہ کیا وہ سفر اس (سحر) کے علاج کے سلسلہ ہی میں تھا، وہاں جب عامل کے پاس جا کرشنخ بیٹے ہیں، تواس نے شنخ سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ توشنخ نے کہا کہ میں تو حدیث پڑھتا اور پڑھا تا ہوں، ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، تووہ

عامل کہنے لگا کہ اسی وجہ ہے آ ب بیچے ہوئے ہیں ، ور نہ میں دیچھ رہا ہوں کہ پوری جنات کی ایک فوج آپ کے او پرلگادی گئی ہے کہ اس فوج کے ہوتے ہوئے آ دمی کا ایک سینڈ بھی زندہ رہنامشکل ہے۔تواللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث اور قرآن کی برکت سے بحیار کھاہے ورنہ آپ کوتو کب سے دنیا سے چلے جانا چاہیے ۔بعض مرتبہ ایسی حالت ہوتی کہ شیخ پوری رات میں مشکل سے آ دھا گھنٹہ سوتے تھے، وہ بھی ایک ساتھ نہیں ،متفرق طور پر ،مجموعی طور پرشاید آ دھالیونا گھنٹہ سوتے تھے، ہم توبیسوجتے تھے کہ جو بوری رات نہ سویا ہووہ صبح بخاری شریف کیسے بڑھائے گا؟لیکن حضرت کو حدیث شریف سے ایساعشق اور ولولہ تھا کہ جب سبق کا وقت ہوتا تھا توشیخ ایسے فریش اور ہشاش بشاش ہوکرسبق پڑھاتے کہ ایک جمائی بھی نہیں آتی اور پورے نشاط کے ساتھ بیٹھ کر سبق پڑھاتے ، اور ہر آ دمی کا پیتجربہ ہے کہ بخاری شریف کے سبق کے وقت شیخ کی ہر بیاری بھاگ جاتی تھی اوران کی ہر کمزوری دور ہوجاتی تھی۔ ان کے دیکھے سے جوآتی ہے منہ پر رونق 📗 وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھاہے

# ایصالِ تواب کی درخواست:

آج امت ایسے محدث سے محروم ہو چکی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق ان کے لیے دعاؤں کا ہتمام کریں، دعاء مغفرت کریں، قرآن پڑھ کر آئیج پڑھ کر، نوافل پڑھ کر،صدقہ خیرات کرے ایصالِ ثواب کریں۔ میں یہ بہختا ہوں کہ جواس کا اہتمام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ بن جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے اور مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ جوشی اخلاص کے ساتھ شیخ کے لیے دعا کرے گا، ایصالِ ثواب کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ بن

جائے گا،اس لیےاپے طور پراس کا ہتمام کریں۔

# احمق ہی متکبر ہوتا ہے:

اصلاح کا کوئی موقع شیخ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، شیخ کے درس میں بخاری شریف کی عبارت پڑھنا، یقیناً ایک بہت بڑا اعزازتھا، پھرا گرشنے کی طرف سے بیچ کم صادر ہو گیا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبارت نہیں پڑھے گا، کیونکہ بیچ بھی پڑھتا ہے سلیس بھی پڑھتا ہے اور تیز بھی پڑھتا ہے، ایسے طالبِ علم کے دل میں عجب وغرور، کبرو پندار کا پیدا ہوجانا، کچھ بعید نہیں اسی لیے شیخ دورانِ درس میری بہت اصلاح فرماتے تھے پندار کا پیدا ہوجانا، کچھ بعید نہیں اسی لیے شیخ دورانِ درس میری بہت اصلاح فرماتے تھے ایسے ایسے جملے ہولتے تھے کہ رورہ کرمیری حالت بری ہوجاتی تھی، لیکن شیخ کواس کی کوئی پڑواہ نہیں ہوتی تھی، شیخ مسلسل ہولتے چلے جاتے تھے اور دورہ کے ۲۵۰ رطلبہ مجھ پرترس کھاتے تھے، بس میں روئے جاتا تھا اور عبارت پڑھتا جاتا تھا، بھی بھی شیخ فرماتے: تیرے اندر کبر ہے، کبر، اس شخص میں ہوتا ہے جواحمق ہوتا ہے اور اس کی بڑی عجیب وغریب عقلی اندر کبر ہے، کبر، اس شخص میں ہوتا ہے جواحمق ہوتا ہے اور اس کی بڑی عجیب وغریب عقلی وجہ بیان فرماتے کہ کوئی انسان کی کوتا ہی سے خالی نہیں اور متنگبر اپنے آپ کوسب سے اونچا سے جواحمق ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا یہ زعم خالص جمافت ہے۔

#### احادیث کا بامحاوره ترجمه:

شیخ احادیث کالفظی ترجمه کرنے کے بجائے بامحاورہ ترجمه فرماتے ہے، چنال چہ جب روایت آئی کہ ایک مرتبہ آل حضور کے حضرت فاطمہ ؓ کے گھر پہنچے، داماد موجود نہیں سے میٹی سے بوچھا کہ علی کہال ہیں؟ عرض کیا کہ ناراض ہوکر کہیں چلے گئے ہیں،حضور ﷺ بین داماد کو تلاش کرنے نکلے، دیکھا کہ سجد میں لیٹے ہوئے ہیں،اورمٹی بدن کولگ رہی

ہے، توآپ ﷺ نے فرمایا: قُمْ یَا آبَائُرَ اب! شیخ نے ایک مخصوص لہجہ میں اس جملہ کا بیر جمہ کیا جوآب حضور ﷺ کی شایان شان تھا: ''اومٹی والے صاحب اٹھو!''

# حضرت شيخ كاادراك:

شخ کوادراک بہت تیزی سے ہوتا تھا،اوراس کا کئی مرتبہ مشاہدہ کیا، مثلاً: طلبہ شخ کا بدن دبایا کرتے تھے، شخ ایک دم سے سی سے کہدویا کرتے تھے کہ بس کر! پیۃ چاتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آگیا تھا کہ بہت دیر ہوگئ اور کتنا دباؤل؟ اور بیالی چیز ہے جس میں بھی تخلف نہیں ہوا، یعنی جب بھی کسی بدن دبانے والے کے دل میں یہ خیال آیا، ہوشخ میں بخی تخلف نہیں ہوا، یعنی جب بھی کسی بھی شیخ صراحة بھی فرما دیتے تھے کہ تو یہ سوچ نے فوراً اسے کہدویا: بس کر! اب جا۔اور بھی بھی شیخ صراحة بھی فرما دیتے تھے کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اور کتنا دباؤں؟ اور اس کے پاس اقر ارکے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)
واخر دعوانا اُن الحمد لله رب انعلمین.

# <u>بحٺاري زمال</u> طاهرسورتي

(استاذِ حدیث مدرسهاسلامیه وقف صوفی باغ ،سورت) صوفی باغ ، دورهٔ حدیث کے طلبہ سے

بِسهِ اللهِ الزَّحْين الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلوة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين, سيدنا ومولانا محمدو على أله وأصحابه أجمعين, أما بعد! فأعو ذبالله من الشيطن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم: "وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما" صدق الله العظيم.

### آية من آيات الله:

عزيزانِ گرامي قدر!

ابھی ایک حادثہ بالکل تازہ تازہ پیش آیا ہے، جس سے نہ صرف مدرسہ مظاہر علوم سہار نپورمتاً تر ہوا، بلکہ بورا عالم اس صدمہ کی ٹیس کواب تک اپنے دلول میں محسوس کر مہار نپورمتاً تر ہوا، بلکہ بورا عالم اس صدمہ کی ٹیس کواب تک اپنے دلول میں محسوس کر ہاہے، اور وہ شیخ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، استاذ نا حضرت مولا نا یونس بن شبیر جو نپوری - رحمہ اللہ تعالی دورم قدہ دروم حجہ - کے انتقال کو جو نپوری - رحمہ اللہ تعالی دورم قدہ دروم حجہ - کے انتقال کو ہندوستان کی تاریخ میں، بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم الشان الم ناک حادثہ کی شکل میں یا دکیا جا تاریخ میں، ان کے انتقال کے یا دکیا جا تاریخ کا اس سے پہلے بہت ساری شخصیات کے بارے میں، ان کے انتقال کے یا دکیا جا تاریخ میں، ان کے انتقال کے

بعد تأثرات بيش كرنے والوں نے بية أثرات بيش كيے كدوه "ايَةٌ مِنَ ايَاتِ اللّهِ" (الله تعالى كَيُ كَمُوه "ايَةٌ مِنَ ايَاتِ اللّهِ" (الله تعالى كَعْظَيم الثان نشانيوں ميں سے ايک نشانی ) بيخے، يہ جملہ بھی جمارے حضرت شيخ الحديث پر يورايورا صادق آتا ہے۔

# فنافى الحديث كامقام:

اللّٰدنْعالیٰ نے اس زمانے میں ہماری نظر میں حضرت مولا ناپنس صاحب جو نپوری رحمہ ہند کو"فنافی الحدیث "کامقام عطافر مایاتھا، انہوں نے اینے آپ کوحدیث کے لیے بالکل وقف کردیا تھا حدیث کوحاصل کرنے کے لیے وہ ہرتشم کی قربانی دینے کو تیار تھے،اس وقت نہان کو کھانا یا در ہتا تھا، نہ سونا نہ آرام، نہ کیڑے نہ کوئی اور کام ۔ سبق کے دوران بھی بھی شیخ سناتے تھے کہ جب بھی میں اپنی کتابوں کی صفائی میں لگتا تھا، تواس وقت میری بیرحالت ہوتی تھی کہ دیکھنے والا یہ مجھتا تھا کہ یہ مدرسہ کا کوئی نوکر ہے جوصفائی کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتے تھے اور کتا بوں کی خریدی کے پیچھیے پڑتے تھے تو کئی گھنٹے نکل جاتے تھے، کھانے کاوفت بھی نکل جاتا۔ فرماتے تھے کہ باہر نکلتا تو دیکھتا کہ کوئی ککڑی بیجنے والا جار ہاہے،تواس کے پاس سے دونین ککڑی لے کر بھی کونہ میں کھڑے ۔ رہ کر کھالیتا تھااور جب تھوڑا ساسکون ہوتا تو پھر سے کتا بوں کوخرید نے میں لگ جاتا تھا۔اور وہاں کے کتب خانہ والے جب دیکھتے تھے کہ میں آگیا ہول تو بہت خوش ہوتے تھے،اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ بہت ساری کتابیں خریدے گا ہمارا بہت بڑا گا بک آیا ہے اورایسا نہیں کہ کتا بوں کوفقط خرید کرر کھ لیتے تھے، بلکہ ان کتا بوں کا باقاعدہ مطالعہ فرماتے تھے، ایک ایک لفظ کو گہرائی اور بار کی سے دیکھتے تھے،اس کی تحقیق کرتے تھے۔

# حضرت شيخ الحديث كي جانشيني:

اور بیایک شاگرد کے لیے بڑی عزت اور افتخار کی چیز ہے کہ استاذا پنی حیات میں اپنی زندگی میں ، اپنی موجودگی میں ، اپنی نگا ہول کے سامنے اپنے شاگرد کو مسندِ مشیخت پر علوہ افر وزکرائے ، ہم نے سنا کہ جب شیخ الحدیث ۸۸ سیارے میں نزول آب کی وجہ سے پڑھانے سے معذور ہو گئے ، تو حضرت شیخ نے بخاری شریف پڑھانے کا سلسلہ موتوف کر دیا اور خود شیخ الحدیث مولا نایونس صاحب کو دوسال کے لیے عارضی طور پرشن الحدیث بنایا حضرت پہلے جانچنا اور دیکھنا چاہتے شھے کہ یہ کیسا پڑھاتے ہیں؟ چنا نچہ ۸۸ سیارے سے لے کر ووسال کے بعد کر میں اور پرشن نے الحدیث دوسال کے بعد کر میں اور پرشن الحدیث بنایا کے بعد کر میں اور پرشن الحدیث بنادیا۔ کر ووسال کے بعد کو میں مولا نایونس صاحب گوشنخ الحدیث بنادیا۔

# امام بخاريٌ سيعشق:

حضرت تیخ ،امام بخاری کے عاشقِ زاراور فریفتہ تھے۔اوراکش میں جب وجد میں آ جاتے ،تو فرما یا کرتے (ہم نے خود سنا) کہ اگر آج امام بخاری آ جا نمیں تو ہم ان کے دامن سے لیٹ جا نمیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں اپنامرید بنالیں ،ہمیں اپناشا گرد بنالیں ۔ دامن سے لیٹ جا نمیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں اپنامرید بنالیں ،ہمیں اپناشا گرد بنالیں ۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی امام بخاری کا نام اپنی زبان سے لیتے تھے، تو فرماتے تھے ،بخاری رضی اللہ عنہ "رحمۃ اللہ علیہ" نہیں کہتے تھے، یہ امام بخاری کے ساتھ آپ کی فرماتے کے فرماتے کے فرماتے کے فرماتے کے کہ اس کے کہ کو کہ کی کی کا حال ہے۔

# پیوسته ره شجرسے امید بہار رکھ:

بہر حال شیخ اپنے پیچھے ایک مثال چھوڑ کر گئے ہیں کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے؟علم

كي حاصل كرناجاي؟ آب يرصي "اليواقيت الغالية": حضرت شيخ رحمة الله عليه عديث کے متعلق جوسوالات کیے گئے اور حضرت نے ان کے جو جوابات دیے،ان کومولا ناایوب سورتی صاحب نے اس کتاب میں جمع کیاہے، اس کے مقدمہ میں حضرت شیخ کے خودنوشت حالات ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں جب سہار نپور پڑھنے کے لیے آیا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی ، میں بہت زیادہ بیارر ہا کرتا تھا ،تو وہاں کے اسا تذہ کہتے کہ آپ یہاں نہ رہو وطن چلے جاؤ، یہاں رہوگے تو بماررہوگے اورطبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث تک به بات بینی تو حضرت نے فرمایا که تمہارے لیے یہاں رہنا مناسب نہیں ہے،تم اپنے وطن چلے جاؤ! توشیخ فر ماتے ہیں کہ میں ہرایک سے یہی کہتااور حضرت شیخ سے بھی یہی کہا کہ میں تو تیہیں رہوں گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مرجاؤں گا کیکن بہاں سے نہیں جاؤں گا،اس پرحضرت شیخ نے فرمایا:'' پھریڑارہ!'' توالیسے پڑے رہے کہ فراغت ہوگئی الیکن گھرنہیں گئے اور پجاس سال نکال دیے۔اوراللہ نے عالمی سطح پر انہیں مقبولیت عطا فر مائی ۔

#### الإنسان عبدالإحسان:

اگران کودنیا میں سے تعلق تھا، تو وہ کتابوں سے تھا، حدیث سے تھا اور جوحدیث سے تعالی رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، ان سے تھا، نیز اپنے اسا تذہ کے ساتھ بڑا گہر اتعلق تھا اسا تذہ کی بڑی عظمت تھی اور اپنے ایک استاذ حضرت مولا ناضیاء صاحب کا بہت کثرت سے ذکر فرما یا کرتے تھے، کوئی مجلس شاید ہی ایسی ہو، جس میں حضرت مولا ناضیاء صاحب کا تذکرہ نہ فرما یا ہو۔ مولا ناضیاء صاحب نے انہیں ابتدائی کتابیں پڑھائی تھیں، لیکن

فرماتے کہ مجھ پر سارااحسان ان کا ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے مجھے ابتدائی تعلیم نہ دی ہوتی تو میں یہاں تک نہ پہنچ سکتا حضرت مولا نااسعد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ مظاہرِ علوم سہار نپور سے بھی بہت زیادہ تعلق تھااور آ ب کومعلوم ہونا چاہیے کہ حضرت شخ سے پہلے مولا نا اسعد اللہ صاحب شخ کوخلافت دی۔ اس اسعد اللہ صاحب شخ کوخلافت دی۔ اس خواہ میں مظاہر میں طلبہ میں مشہورتھا کہ ایک مرتبہ خادم حضرت ناظم اعلیٰ صاحب کی چائے بنا کر اند میں مظاہر میں طلبہ میں مشہورتھا کہ ایک مرتبہ خادم حضرت ناظم اعلیٰ صاحب کی چائے بنا کر بلانے کے لیے گیا، تو حضرت نے پیالہ ہاتھ میں لے کر فرمایا: کر اسین کی بد ہو آ رہی ہے۔ اس نے تاویلات کرنے کی کوشش کی، تو حضرت نے فرمایا: جا مولوی ہوئس کو بہ چائے بیالا وہ شخ کے کمرہ میں ابھی داخل ہی ہواتھا، شخ نے فرمایا: بد ہووالی چائے ججھے پلانے آ یا ہے؟؟؟؟

### خصوصیات درسن:

# طسا ہرسورتی

سب سے پہلی خصوصیت بیتھی کہ شیخ نہ صرف بیر کہ ہرسبق تیاری کے بعد پڑھاتے تھے بلکہ بے مثال تیاری کے بعد پڑھاتے تھے، حالاں کہ شیخ بخاری شریف کئی سالوں سے یڑھار ہے تھے اور شیخ کو – ماشاءاللہ – اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ ساری چیزیں ہروقت ایسی محفوظ رہتی تھیں جیسے ابھی پڑھی ہول،لیکن اس کے باوجود شیخ بوری تیاری کے بعد سبق یڑھاتے تھے اور میں نے اس کے لیے بے مثال تیاری کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک گھنٹہ کے سبق کے لیے ایک گھنٹہ مطالعہ کرتے ہوں ، بلکہ ایک گھنٹہ کے سبق کے لیے شیخ کئی کئی گھنٹے مطالعہ کرتے تھے اور یہ میں اپنی آئکھوں دیکھی باتیں بتار ہاہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے شیخ کے پاس مکمل ایک سال رہنے کی سعادت عطافر مائی ،ہم نے دیکھا کہ بورا دن شیخ کا کوئی کام نہیں تھا،سوائے بخاری اورمسلم کےمطالعہ کے، اور بخاری ومسلم کی گئی کئی شروحات دیکھتے تھے۔خودوہ نسخہ دیکھیں جس میں شیخ بخاری پڑھاتے تھے،آپ دیکھیں گے کہ بوری بخاری کے اندرایک نقطہ بڑھانے کی بھی جگہیں ہے۔ نیزشیخ کا خط بہترین تھا بہت جیموٹا لکھتے تھے،لیکن اس کے باوجودا تناخوبصورت کہ ہرکوئی اس کو پڑھ سکے۔اوراللہ تعالیٰ ہانسوٹ والوں کوجزاءِ خیردے کہ شیخ کی اجازت سے وہ سارے حواشی نقل کر لیے ہیں اورمیں سمجھتا ہوں کہ بالکل طباعت کے لیے تیار ہیں۔

دوسری خصوصیت بیتھی کہ شیخ التزاماً تونہیں ایکن اکثر سبق کے لیے نکلنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد بخاری کاسبق پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور خوشبواہتمام سے لگاتے تھے، عام طور پر بہترین قسم کا'' شامة العنبر"استعال فرماتے تھے۔ نیز بھی بھی زیندا ترتے ہوئے مخصوص انداز میں کہتے:" میں پچھہیں ہوں" میں پچھ نہیں ہوں" میں پچھ نہیں ہوں" میں بچھ نہیں ہوں" دوقت جاری رہتا ہیکن یہ مخصوص انداز میں بھی بھی فرماتے ) گویا شیخ کوایسا محسوس ہوتا کہ نفس آر ہاہے، تواس کا علاج کرنے کے لیے شیخ بیفر ماتے تھے۔ ایک خصوصیت یہ بھی کہ بھی درسگاہ میں تاخیر سے نہیں آتے تھے، گھنٹہ شروع ہوتے ہی بین بھی کہ بھی درسگاہ میں تاخیر سے نہیں آتے تھے، گھنٹہ شروع ہوتے ہی بین بھی کہ بھی درسگاہ میں تاخیر سے نہیں آتے تھے، گھنٹہ شروع ہوتے ہی بین بھی کہ بھی درسگاہ میں تاخیر سے نہیں آتے تھے، گھنٹہ شروع ہوتے ہی بین بھی کہ بھی اس میں تاخیر سے نہیں آتے تھے، گھنٹہ شروع ہوتے ہی بین بھی کہ بھی اس میں تاخیر سے نہیں آتے تھے، گھنٹہ شروع ہوتے ہی بین بھی کہ بھی اس میں تاخیر سے نہیں ت

ایک خصوصیت یہ تھی کہ مضبوط مضبوط اعذار کے باوجود، درس کا ناغہ نہیں فر ماتے سخے، چہ جائیکہ بغیر عذر کے ناغہ کریں، حالاں کہ شخ سالہا سال سے شخواہ نہیں لیتے شھے۔لیکن اس کے باوجود درس کی الیمی پابندی فر ماتے کہ شخواہ لینے والا استاذ بھی الیمی پابندی نہیں کرسکتا۔ ایک خصوصیت بیتھی کہ شخ درس کے ایک لفظ کو بھی تشذ نہیں جھوڑتے تھے، ہر لفظ کی شخصی نہیں جھوڑتے میں ہر موضوع اور ہر باب پر سیر حاصل بحث فر ماتے اور سارے اقوال صاحب قول کے نام کے ساتھ مصاور و مراجع سمیت بیان فر ماتے، پھر ہر قول کی دلیل اور پھر ہر دلیل یر اپنا تبصرہ۔

ایک خصوصیت میتھی کہ اقوالِ مختلفہ کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کون ساقول رائج ہے۔ اور حدیث کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے شنح کو ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ اگر ان کومعلوم ہوجا تا کہ فلاں کا قول صحیح نہیں ہے تو بوری صفائی کے ساتھ اس کے قول کی تر دیدفر ماتے تھے ،خواہ وہ کتنا ہی بڑا محدث ومحقق ہو۔

الشيئ بالشيئ يذكر:

ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ درس کے دوران''رسیا'' کی ایک جماعت درس میں پہنچے

گئی، وہ سب عربی جاننے والے تھے، انہوں نے درخواست کی کہ عربی میں سبق پڑھا سے تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے، چنانچہ شیخ نے عربی میں درس نثر وع کیا اور پوراسبق عربی میں پڑھا یا اور وہ لوگ بھی عش عش کرنے گئے۔ پڑھایا اور وہ لوگ بھی عش عش کرنے گئے۔

### آ مدم برسرمطلب:

ایک خصوصیت بیتھی کہ شیخ کے کیے عبارت کی غلطی نا قابلِ برداشت ہوتی تھی ، نیز آپ کے بیہاں عبارت خوال کے بیچھ شرا کط تھے: تیز رفتار ہو، صاف صاف اور صحیح صحیح برا صفح والا ہوا گر عبارت غلط برڑھ رہاہے تو برداشت نہیں، صاف نہیں بڑھتا ہے تو بھی برداشت نہیں، اورا گرضیح اور صاف برڑھتا ہے، مگر تیز نہیں پڑھتا تو بھی برداشت نہیں۔

ایک خصوصیت بیتی کہ سبق میں طلبہ کوا کتا ہٹ نہ ہوائی کا خیال رکھتے تھے، چنا نچہ کہی بھی بھی سبق کافی لمبابھی چاتا تھا اور شخ کا عجیب مزاج تھا کہ رات کا وقت توان کا ہی تھا لیکن بھی بھی دن میں کوئی بحث مکمل کرنے کا ارادہ ہوجا تا اور شخ کا اپنا ایک گھنٹہ نا کافی ہوتا تو چوں کہ اس سے پہلے مولا ناعاقل صاحب کا گھنٹہ تھا، اس لیے شخ کہتے کہ آج ذرا مولوی عاقل سے جا کر کہہ دے کہ ان کے گھنٹے میں، میں سبق پڑھاؤں گا، توان کے گھنٹے میں، میں سبق پڑھاؤں گا، توان کے گھنٹے میں بھی سبق پڑھا تے تھے۔ بھرشخ کو جب محسوس ہوتا کہ اب طلبہ اکتار ہے ہیں تو فوراً کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ، کوئی مزاح کی بات کر دیتے تو سب بننے لگتے تھے اور سب کے دل ملکے ہوجاتے دو چارا یسے ہوتے تھے کہ شنج ان کو چھیڑا کرتے تھے اور ایسا چھیڑتے تے حل میں مزاح مسنون ہے۔ اور با قاعدہ شخ فرماتے تھے کہ بچو! میں بیسب اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کوا کتا ہے محسوس نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ بچو! میں بیسب اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کوا کتا ہے محسوس نہ ہو۔ ایک خصوص نہ ہو۔ ایک خصوص نہ ہو۔ ایک خصوص نہ ہو۔ ایک خوال رکھتے

سے چنانچہ کسی طالب علم کے بارے میں شیخ کو یہ منکشف ہوجاتا کہ اس کے دل میں کبرو غرور ہے، تو اس کوتو نافی یا دولا دیتے سے ،اسے بے تحاشا کہتے کہ تیرے دل میں تکبر ہے تو اپنے آپ کو یہ بجھتا ہے، خواہ وہ روئے یا گر گر ائے۔ ہماری جماعت میں کئی طلبہ ایسے سے جن کو یہ بجھتا ہے، خواہ وہ روئے نے میراایک نام رکھاتھا جماعت میں کئی طلبہ ایسے سے جن کوشنے خوب ڈانٹتے سے، اور شیخ نے میراایک نام رکھاتھا پہلے تو ان کو یہ معلوم کرناتھا کہ جھوٹ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ تو افریقہ کے پچھلوگ شیخ سے ملنے آئے، تو شیخ نے ان سے بوچھا کہ جھوٹ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایہ جوہی ہے کہ یہ جوہی انسار میں طرف اشارہ کرکے ) یہ وائس چانسلر کے، جھوٹ بولنے میں بڑا ما ہر ہے، سبق کے دوران بھی سب طلبہ کے سامنے فرماتے کہ یہ وائس چانسلر آف لائس ہے۔

ایک خصوصیت ریمی کہ پوراسبن مرتب بولتے تھے، کبھی ایسابھی ہوتا تھا کہ شیخ کوئی بات بیان کر دیتے تھے اور بعد میں محسوس ہوتا کہ میں نے کوئی بات غلط بیان کی ہے تو دوسرے دن آکر پوری وضاحت کے ساتھ فر مادیتے کہ کل میں نے یہ بات اس طرح بتائی تھی، یہاس طرح نہیں ؛اس طرح ہے، لہذا اس کو تھے کرلیں۔ نیز اتنی ساری تفصیلات وتحقیقات نوٹس کی شکل میں لکھے ہوئے اشارات کے سہارے سے بولے جاتے تھے۔

ایک خصوصیت بیقی که رجال پربھی کلام فرما یا کرتے شے، مصنف کے استاذ سے
لے کر صحافی رسول تک جتنے رجال آتے شے، ان کے تراجم اور ان کے حالات موقع بموقع
بیان فرماتے شے، نیز محدثین کے حصیلِ علم کے وہ وا قعات جوطلبہ کے لیے عبرت انگیز اور
سبق آموز ہوں، ان کو بیان فرماتے شے۔ ابونعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء، شمس الدین ذہبی
کی سیراُ علام النبلاء، حافظ ابن حجرکی فتح الباری، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب اور اسی
طرح لسان المیز ان اور ابن خلکان کی وفیات الاعیان وغیرہ کتب کے گویا شیخ حافظ شے۔

#### ترجمة

شيخ الحديث الإمام المحقق محمديونس الجونفوري السهار نفوري عليه المحال المحقق محمديونس الجونفوري السهار نفوري عليه المحال المحديث الإمام المحقق محمديونس المحديث الإمام المحقق محمديونس المحديث المحديث

بقلم الشيخ الدكتور المحدث المسندمحمدزيادبن عمر التكلة حفظه الله.

انتقل صبيحة اليوم الثلاثاء 17 شوال (بتقويم أم القرى، 16 في الهند) سنة 1438 شيخنا الإمام المحدث المحقق الجهبذ القدوة الزاهد محمد يونس بن شَبير أحمد بن شير علي الجَوْنُفوري السَّهَارُنُفوري، شيخ الحديث في جامعة مظاهر العلوم بسَهَارَنُفور، وشارح صحيح البخاري وغيره، بل أحد أبرز المتخصصين فيه منذ دهررحمه الله تعالى رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته.

وُلد شيخنار حمه الله في قرية كُورَيْني قرب جَونفور, خامس عشري رجب سنة 1355, توفيت أمه وهو ابن خمس, فربته جدته لأمه, وكانت من الصالحات, فتربى في بيئة متدينة, ثم التحق بالكتاتيب وأخذ فيها القراءة والكتابة والمبادئ, وبعدها انتقل إلى مدرسة ضياء العلوم بماني كلان قرب قريته, واستزاد من العلوم فيها, وأكثر استفادته فيها من الشيخين ضياء الحق الفيض ابادي, وعبد الحليم الجونفوري, رحم الله الجميع.

ثم التحق بجامعة مظاهر العلوم في سهار نفور في شوال سنة 1373, وتخرج منها بعد ثلاث سنين, وتضلع من العلم, خاصة من الحديث الشريف.

ولازم عدداً من الأكابر, منهم شيخ الحديث محمد زكريا الكاند فلوي, أخذ عنه قراءة وسماعاً جميع البخاري, وبعض مقدمة مسلم, ونصف سنن أبي داود, و الرسائل الثلاث, والسنبلية - وغيرها, وأجازله عامة.

ومنهم العلامة محمد أسعد الله الراتفُوري، أخذ عنه سنن أبي داود إلا قدر صفحة من كتاب الصلاة، وأول صحيح البخاري، وشرح معاني الاثار إلى نهاية كتاب النكاح، واستفادمنه كثيرا، وأجاز له عامة.

ومنهم الشيخ منظور أحمد السهار نفوري, أخذ عنه صحيح مسلم بفوت نحو 6 صفحات أواخره ومن كتاب الصلاة, والموطأر واية الشيباني, وأجاز له عامة.

ومنهم الشيخ أمير أحمد بن عبد الغني الكاندهلوي، أخذ عنه قراءة وسماعاً سنن الترمذي والشمائل، والنسائي، وابن ماجه، والموطأ رواية يحيى إلى كتاب الحج، والمشكاة، ونزهة النظر، وأجاز له عامة.

وحضر ختم البخاري في دار العلوم بديوبند على الشيخ فخر الدين أحمد المراد ابادي روسمعاً وائل الستةعلى العلامة محمد حسن بن حامدالكنكوهي رواً جاز الهعامة.

واستجاز في الكبر من المشايخ عبدالفتاح أبي غدة ، وعبدالله الناخبي ، وأحمد على السورتي ، وعبدالرحمن الكتاني ، وغيرهم .

ظهر نبوغ الشيخ وتميزه مبكراً, ولا سيما في الحديث وتحقيق مسائله, وكان بعض كبار شيوخه يرجع إليه ويسأله ويعتمد عليه, ومنهم شيخه محمد زكريا, وتوجد عدة أسئلة موجهة منه لتلميذه مقرونة بعبارات التقديم والتبجيل.

وتم تعيينه مدر ساً في الجامعة في شوال سنة 1381, في تدريس صحيح مسلم, وسنن أبي داود, والنسائي, وابن ماجه, والموطأ بروايتيه, وعدد من كتب الفقه وأصوله.

ولما أراد الشيخ محمد زكريا الجوار في المدينة استخلف محله الشيخ يونس شيخًا للحديث ومدر سا للبخاري في تلك الجامعة الكبرى, في شوال سنة 1388, مع وجود بعض كبار الأساتذة وكبار أصحابه, وكذلك فقد كتب له رسالة في 27 رجب 1387 وأمره ألا يفتحها إلا بعداً ربعين سنة, وبعداً ن حان موعدها وُجد فيها: بارك الله في حياتك, وجعلك مشتغلاً معنيًا بالأمور الميمونة المباركة إلى مدة طويلة, وحينما تبلغ السابعة والأربعين ستتقدم علي وتسبقني. ويُرجى أن ذلك قد تحقق بمن الله وفضله.

تأثر الشيخ يونس كثيراً بأئمة الحديث الأوائل، وبالإمامين ابن تيمية وابن حجر وكان بحراً في علوم الحديث ورجاله وتحقيق مسائله، ما فترت عنايته إلى اخر حياته في تتبع اثار المحدّثين وما يستجد إصداره والعثور عليه من كتبهم، شديد الفرح بذلك.

وقد كتبتُ شيئاً من ذلك ومواقف عديدة عنه في مقدمتي لثبت شيخنا المسمى الفرائد, من تخريج تلميذه الشيخ البحاثة المفيدد. محمداً كرم الندوي, فإنه خرج له ثبتاً مفيداً, وضمنه ترجمة شيخنا, مماأفدت منه ههنا, وكان أكر مني بتكليفي بكتابة مقدمة له, وطُبعت قبل سنتين, فلا أكرر المواقف والانطباعات التي ذكر تُها هناك, وأحيل عليها ففيها مواقف عديدة وقصص عن شخصيته النادرة, وعلمه, وإنصافه, وتحقيقه وانتصاره للسنة قولاً وعملًا وسلوكاً واعتقاداً.

كتب شيخنار حمه الله رسائل وأبحاثاً عديدة ومفيدة ، بالعربية والأوردية جمع كثيراً منها تلميذه البار شيخنا محمد أيوب السورتي ، وطبع منها أربع مجلدات باسم اليواقيت الغالية ، كما جمع كبار أصحاب شيخنا تقريراته الكثيرة على الكتب وشرع في طباعة شرح صحيح البخاري منها ، طبع منه مجلد بالعربية من أول الكتاب ومجلدلشرح اخره بالأوردية ، وهي كذلك بعناية الشيخ محمد أيوب ، وبمراجعة شيخنا رحمه الله وكان مغتبطا بطباعته ، وفيه من التحقيقات والفوائد مالعله لا يوجد في الشروح .

وأما إقراء الحديث وتدريسه فهو من سنة 1381 حتى آخر أيامه, ومن ذلك أتم تدريس البخاري خمسين دورة, سوى ما قرئ عليه في أسفاره في الحجاز وإنجلترا وغيرهما, ومنه سفره لهما قبل شهرين, وقد اتصلتُ عبيه يوم عيد الفطر عندهم - أي منذ أسبوعين فقط - وحدثنا وجملة من الأصحاب بمسلسل العيد وغيره, وكان مغتبطاً مسروراً, ودعا بخير, وكان ذلك أخر عهدي به رحمه الله تعالى ورضي عنه, وجزاه عني وعن طلبته خيراً.

عانى شيخنا رحمه الله من الأمراض غالب عمره, واشتد به الأمر أواخر حياته وكم مرة تراجعت حاله جدًّا وشارف على الموت, ثم يعافيه الله وينشط, إلى أن انتقل إلى رحمة الله صبيحة الثلاثاء في سهار نفور, وما أن توفي إلا وانتشر خبره في أرجاء الأرض وتأثر به طلبته ومحبوه وما أكثرهم, وتدفق الناس إلى مكانه, وصار الناس يرسلون التعازي لبعضهم بعضاً من أنحاء الأرض, وضلي عليه عصراً في سهار نفور, وشهدها خلق غفير من مناطق الهند, وتأسف الناس لفقده, بكت العيون وتألمت انقلوب, وما خلف في مجموعه مثله رحمه الله, ويصعب أن يأتي مثله إلا أن يشاء الله الكريم.

اللهم اغفرلشيخنا وارحمه, وارفع في الفردوس نزله, وبارك في أثاره وطلابه و انشرحسناته, اللهم ضاعف حسناته, وبدل سيئاته, واجمعنا به في الفردوس, واجعلنا ضمن السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك, ممن تحابا في الله, فاجتمعا عليه وتفرقا عليه. اللهم أفرغ على قلوبنا صبراً, وأجرنا في مصيبتنا, واخلف على المسلمين من أمثاله. رحمه اللهم وسائر شيوخنا, وشيوخهم والمسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتبه محمدزيادبن عمر التكنة ، حامداً مصلياً مسلماً.

# كلمات العزاء والمواساة

من الشيخ المسند المحدث الباحث محمد زياد بن عمر التكلة.

إنالله وإنا إليه راجعون.

أحسن الله عزاء كم جميعاً وعزاء جميع المسلمين و خاصة الشيخ و جميع طلابه و جميع محبيه في الأرض شرقاً وغرباً.

الحمد لله على كل حال و الحمد لله الذي كتب و نشر قبول هذا الشيخ في مشارق الأرض ومغاربها.

تعازينا لجميع المشايخ في سهار نفور و محبى الشيخ و ابن الشيخ زكريا و كل الطلاب، و هذه تعزية خاصة من محمد زياد التكلة و من الشيوخ، أحمد عاشور و عبد الله التوم و محمد الحريري و عادل الحر ازى و سائر طلاب الشيخ من العرب، تواصلنا معهم، وحصل هذا كوقع الصاعقة على الجميع.

نسأل الله سبحانه و تعالى أن يخلف على المسلمين خيرا, و يعظم درجات الشيخ و يبارك في ما درس و في طلابه و في أثره و يكتب له أعلى الدرجات و يتغمده رحمته و يجعله في أعلى الفر دوس و يجمعنا و إياه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً.

وتعازينا للجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

(كانت هذه رسالة صوتية أول وقت الخبر ثم نُقلتُ هنا بعد إذن الشيخ زياد حفظه الله)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

# ترجمة

شيخنا الشيخ محمديونس الجونفوري رحمه الله رحمة واسعة

بِفلم تلميذه: عبدالأحدبن بوسف فتيل السورتى الفلاحي.

#### : down!

محمديونس بن شبير أحمد بن شير على الجونفوري.

#### مولده:

ولد شيخنا في قرية كوريني قرب جونفور صباح يوم الاثنين, الساعة السابعة ٢٥ من رجب سنة ١٣٥٥, الموافق للثاني من أكتوبر سنة ١٩٣٧م.

#### نشأتهودراسته:

نشأ شيخنا على الصلاح والتقى، وتوفيت أمه وكان ابن خمس سنوات وعشرة أشهر، فربته جدته لأمه، ثم حين بلغ السادسة أو السابعة من عمره التحق بكُتاب قرب جونفور، وتعلم بها هو وخاله: القاعدة البغدادية (الابتدائية) ثم لما انعزل عنه خاله؛ انعزل شيخنا أيضا.

ثم التحق بالمدرسة الابتدائية (primary school) في قريته، وأخذ فيها القراءة والكتابة والمبادئ.

ثم التحق بمدر سة ضياء العلوم بماني كلان، وأخذ فيها أكثر الكتب الدراسية من النحو والصرف والفقه الحنفي عن الشيخ مولانا ضياء الحق؛ ودرس شرح الجامي وشرح

الوقاية ونور الأنوار على الشيخ عبد الحليم الجونفوري.

ثم التحق بمدرسة مظاهر علوم بسهار نفور سنة ١٣٧٧ وكان ابن ثلاثة عشر واستفاد فيها من الشيوخ الكبار, ودرَس عليهم تفسير الجلالين, وتفسير البيضاوي ومشكوة المصابيح, والكتب الستة المتداولة, والموطأين, وشرح معاني الأثار للطحاوي والهداية للمرغيناني, والدر المختار, وميبذي, وخلاصة الحساب, وصدرا, وشمس بازغة, وأقليدس, وسلم العلوم, وغيرها.

#### شيوخه في الحديث:

الشيخ محمدز كرياالكاندهلوي.

العلامة محمد أسعد الله الرامفوري.

الشيخ منظور أحمدالسهار نفوري.

الشيخ أمير أحمدبن عبدالغني الكاندهلوي.

وحضر ختم البخاري في دار العلوم بديوبند على الشيخ فخر الدين أحمد المراد أبادي، وسمع أوائل الستة على العلامة محمود حسن بن حامد الكنكوهي، وأجازا له عامة.

وأجاز له في الكبر المشايخ عبد الفتاح أبو غدة ، وعبد الله الناخبي ، وأحمد على السورتي ، وعبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني ، وغيرهم .

من يرد التفصيل فليراجع ثبت شيخنا المسمى ب"الفرائد في عوالي الأسانيد وغوالي الأسانيد وغوالي الله الله عوالي الفوائد" الذي اعتني به وخرجه الشيخ الدكتور محمد أكرم الندوى حفظه الله .

#### تدريسه وعطاؤه:

تم تعيينه مدرسا سنة ١٣٨١ في مظاهر علوم بسهار نفور ، ودرّس بها شرح الوقاية وقطبي سنتين . ودرس مقامات الحريري وقطبي في عام ١٣٨٣ ، ودرّس الهداية للمرغيناني وقطبي وأصول الشاشي في عام ١٣٨٤ .

وفي نفس العام توفي أستاذه مولانا أمير أحمد الكاندهلوي، ففُوِض إليه تدريس مشكاة المصابيح، فدرّ سه من باب الكبائر إلى اخر الكتاب.

ثم درس مشكاة المصابيح كاملا ومختصر المعاني وقطبي وشرح الوقاية في سنة ١٣٨٥.

> ودرّس السنن لأبي داودوسنن النسائي ونور الأنوار في سنة ١٣٨٦. ودرّس صحيح مسلم والنسائي وابن ماجه والموطأين سنة ١٣٨٧.

ولما أراد الشيخ العلامة مولانا زكريا الكاندهلوي الجوار في المدينة المنورة استخلف محله شيخنا الشيخ يونس الجونفوري رحمه الله مع وجود بعض كبار أساتذته وأصحابه ، فدرّ س البخاري إلى مماته ، فأقرأه حوالي ٥٠ مرة ، وأجاز الطالبين شرقاو غربا.

#### أخذيعنه:

تشرفتُ بملازمة شيخنا أثناء التلمذة عليه في الجامعة, ومن الله عليّ بأني كنتُ القارئ لأكثر مجالسه سنة ٢٣٠ ٢ ، وقرأت بعدها, وأنعم الله عليّ بالاستفادة الكبيرة منه, فأخذت عنه معظم صحيح البخاري قراءة والباقي سماعا, مرتين, والرسائل الثلاث سماعا وقراءة مرتين, والأوائل السنبلية كاملة مع ذيلها.

وأخر ما سمعت عليه المسلسل بيوم العيد عصر الاثنين قبل بضعة أيام من وفاته

بقراءة شيخي الشيخ محمد زياد التكلة عبر الاتصال، وسمع هذا المجلس المشايخ: محمد سعيد بن محمدها شم منقاره، ورشيد مجاهد، وجمعة بن هاشم الأشرم، وعمر حبيب الله، وأحمد بن العربي، وديانا بليبل، وأجاز السامعين وأولادهم إجازة عامة. وكان ذلك اخر مجلس تحديث للشيخ قبيل وفاته بأيام يسيرة، كما أخبر ني خادمه مولوي هاشم السهار نفوري، وقال لي بأنا نحن اخر من سمعنا الحديث على الشيخ قبل وفاته وأخر من أجاز لهم. ولله الحمد ثم ولله الحمد.

#### انطباعي عنه:

أقول بعد الملازمة وقرب المعرفة: كان -رحمه الله- محدّثا حافظا جهبذا علامة, وطلعة فهامة, باحثا, محققا, كاتبا, محررا, ولم تر عيناي أحدامثله عناية بعلوم الحديث وكتبه, وقد تجولتُ في الهندولقيتُ أكابر علمائها من مدارس عديدة.

كان رحمه الله نابغا في العلوم العقلية والنقلية, وضع الله له المحبة في القلوب فطار اسمه في الآفاق, ورحل إليه من مشارق الأرض ومغاربها, وكان له محبون شرقا وغربا, وكان محباللطالبين, مفيدالهم, كثير التواضع, سليم الباطن, كثير الذكر والصلاة ملازما للطاعة, مواظبا على الأوراد والأذكار, وكان زاهدا عابدا, لطيف الطباع, متمسكا بالسنة النبوية.

وأوصاني بصدق النية والإخلاص في الأعمال مرارا, وأرجو أنه كان يحبني نفعني الله بحبه وجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله, فكان على عادته في مصارحة وممازحة من يحب: يزجرني كثيرا, ويحب سرعتي في القراءة, وقال عني أمام الشيخ فريدبن على الباجي التونسي حفظه الله: (إن هذا الرجل أعجوبة في القراءة). وقال مرارا:

ليست في قراءتك حلاوة وطراوة!

#### فوائد متنوعة سمعتها منه:

1- قال عن الحديث المسلسل بالأولية: رواه أبو داود والترمذي وأحمد رحمهم الله, ورواه البخاري والله عن الحديث في كتاب الكنى, وقال بعض العلماء إن البخاري رواه في الأدب المفرد, ولكن لم أر هذا الحديث في نسخ الأدب لا في المطبوعة بالهند ولا في المطبوعة خارج الهند, وقال: لعل السبب أن نسخة الأدب ما وُجِدَت كاملة, والله سبحانه أعلم.

٧- وقال عن حديث النية, وهو الحديث الأول في الصحيح: إن الإمام البخاري ذكره في سبعة مواضع من صحيحه: في بدأ الوحي, وكتاب الإيمان, وكتاب العتق وأبواب الهجرة, وكتاب النكاح, والأيمان والنذور, وكتاب الحيل, وإني جمعت هذه المواضع السبعة في جملة مختصرة, وهي: (حان عونه) فاحفظها.

٣- كان يوصي الطلبة بالإخلاص في كل عمل, حتى إنني لقيته اخر مرة هذا العام في أواخر رجب بمناسبة ختم المسلسلات, فأردت أن أقول له شيئا فقال: اخرج اخرج! ثم ضحك وقال: قل ماذا تريد؟ فقلت له: شيخنا إنني رحلت للقاء مشايخ الهند في عدة أقاليم ومن عدة مدارس وحصلت على الأسانيد العالية والنادرة. فقال: أخلِصِ النية! وسألني كذلك: أين كنت، لم أرك منذ الأمس. فقلت: شيخنا كنتُ هنا! فقال: أين أكلت؟ فقلت له: خارج الجامعة فعاتبني وقال: لماذالم تأكل مع ضيوفي؟

وكان رحمه الله ينصحني كثير اويؤكد على الإخلاص.

وسأله أستاذي الشيخ مولانا يوسف التنكاروي: كيف أحصل على الإخلاص؟ فقال: اتهم نفسك في كل عمل ستكون مخلصا.

وكان يقول: لم أغتب أحدا طوال حياتي, ولم أوذ أحدا عامدا, ولم أكذب إلا ثلاث أو أربع مرات في الصغر.

2- كان يحب الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن حجر -رحمهما الله- حباجما وكان يقول: الإمام العلامة ابن تيمية أفقه من ابن حجر وابن حجر أعلم بطرق الحديث من ابن تيمية.

وكان يقول: إن الحافظ مغلطاي عالم كبير ولكنني لا أحبه, لأنه تكلم على الحافظ المزي.

وكان يقول في اسم الراوي (أبان): من لم يصرف أبان فهو أتان!

وكان يقول: لبس الثياب المتلونة دون ضرورة بدعة.

وكان يذكر كثيرا أن أبا الليث السمر قندي ذكر أن من استاك عاملا بالسنّة فهو مثاب من الله, وإن لم ينو العمل بالسنّة فهو مأخوذ عند الله.

وكان يقول للطلبة: أنتم أولادي.

وكان يقول للطلبة: انتفعوا بشبابكم، قبل أن يأتي إليكم المشيب.

وبالجملة فإفاداته كثيرة لا ساحل لها, كأنه كان لا يتنفس إلا بفائدة, وقد جمع إفاداته عن الحديث والفقه تلميذه البار الشيخ أيوب السورتي حفظه الله في (اليواقيت الغالية) و (نبراس الساري إلى رياض البخاري) ، و (نوادر الحديث) ، و (نوادر الفقه) .

#### بعض رؤاه المبشرة:

١- قال مرارا: إني رأيت الله عز وجل في المنام، فقال لي الله: أريد أن أقبض
 روحك فقلتله جل شأنه: امنحني فرصة لأصلى ركعتين فقال : صل. ورأيته يقصها باكيا.

 ٢- وقال: مرة رأيت الحافظ ابن حجر في المنام، وكنت أصلي الصلاة واضعا يديّ تحت السرة، فقال لي الحافظ: ضع يديك تحت الصدر.

قلت: وإني لم أره مصليًا إلا وكان يضع يديه تحت الصدر، وكان يرفع يديه.

٣-وقال: لم أر في المنام إماما من الأئمة الأربعة إلا الشافعي رحمه الله فقال: مرة فقد ثُ كتاب الأم للشافعي ، فرأيت الشافعي في المنام ، وكنت راكبا في القطار . فبسبب ذلك أهدِي إني كتاب الأم الجديد ، وكان هذا تعبيره .

وقال: رأيت نفسي مرة وكنت قائما أمام ضريحه.

٤- وقال: رأيت مرة السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, وكانت نائمة على السرير, ثم استيقظت وذهبت، فنمتُ على نفس السرير. فعبرتها بأن علوم عائشة انتقلت إلى.

قلت: وهذه المبشرات سمعتُها منه مشافهة أثناء قراءتي عليه صحيح البخاري في حجرته. رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته في الفردوس الأعلى.

#### مشاهدات متنوعة:

١- كان يهتم بالتدريس على طهارة, وفي مرة احتاج أن يتوضأ أثناء التدريس,
 فطلب اللّبِنة وتيمم, لأجل المرض وشدة البرد.

٢-كان يتأدب كثيرامع الكتب، ويقول: لا تنتفع بالعلم إلا بالأدب. ومرة انطوت صفحة من صحيح البخاري عندطالب، فزجره، وأوصاه بالتأدب مع الكتاب.

٣- كان صاحب تُقى وورع، وإنني رأيتُه بعينيّ مرتين، مرة في حجرته، ومرة في
 دار الحديث بمظاهر علوم، سهار نفور، وكان اخذا بأذنيه أمام الطلبة خشية من الله

ويقول: اشهدواأنتم أناأستغفر الله من كل ذنب.

٤-كان حسن التذكر لشيوخه وحسن التعاهد لطلبته فمرة ذكر الشيخ عبد الله التوم، وكنت أقرأ عليه صحيح البخاري، فقال لي: أنت متكبر! إن كان مقامك عبد الله التوم فأخر جك من حجرتي! ثم بعد دقائق قال: أرجو العفو منكم، ولا أقول مثل هذا إلا لمن لي علاقة به.

وذكر في أحد المجالس الشيخ زياد التكلة وقال: زياد رجل طيب, ولكن لا أحب اسمه لأجل زياد بن أبيه. فذكر ثُ هذا أمام الشيخ زياد, فلما لقي الشيخ زياد الشيخ وياد إلا يونس في المدينة المنورة ذكر له القصة , وقال له: يا شيخنا ما اخترت ممن اسمه وياد إلا هذا؟ وقد ذكر عمن ابن حجر في الإصابة بضعا وعشرين صحابيا اسمهم زياد ، فيهم أربعة ذُكر وابأنهم بدريون! فابتسم الشيخ يونس , وقال: ما شاء الله! ما شاء الله.

وأيضا إنني سمعت على الشيخ الحديث المسلسل بيوم العيد هذا العام بقراءة الشيخ زياد, وأنا الذي نسقتُ لهذا والحمد لله, فقال الشيخ يونس للشيخ زياد في المكالمة: أنا أحبكم.

وقال مرارا: حينما يحضر فريد بن علي الباجي التونسي فالله يفتح على النكات لم تُفتح قبل. وأثنى على علمه بالحديث.

وكان هذا من طرقه التربوية وأخلاقه الحسنة, رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته في الفردوس الأعلى ونفعني بحبه.

٥- كان - رحمه الله تعالى - حريصا على كتب الحديث ومخطوطاته, ولقاء العلماء وعلو السند حتى في اخر حياته, فذكر لي الشيخ زياد التكلة أنه قال لشيخنا اخر ما لقيه: إن الشيخ افتخار الحسن الكاندهلوي في مكتبته نسخة المسلسلات بخط الشاه ولي الله المحدث الدهلوي, وعنده الأولية بعلو من طريق فضل الرحمن وعبد الرحمن الباني بتي. فقال: أريد لقاء الشيخ وزيارة مكتبته والقراءة عليه, ولكنني لا أستطيع في هدا العمر لشدة ضعفى.

ومن حرصه على علو السند أنه نما علم بحجى مسند الدنيا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني حرص على أن لقيه في الفندق بالمسفلة قرب الحرم المكى مع شدة الحروصعوبة التنقل واستجاز منه ورحمه الله رحمة واسعة.

وقال الشيخ زياد التكلة: لما كنت ألتقي بالشيخ -رحمه الله-كنت أخبره ببعض ما استجدّ معرفته من مخطوطات الحديث أو وجود بعض الاثار التي كان يُظن أنها مفقودة أو أشياء تتعلق بكتب الحديث وأئمته فكان يقول دائما: عليكم بإخراج هذه الأشياء وإبراز هذه الجهود. وكان هذا من حرصه على نشر العلم والخير وإفادة الناس.

وأنا أتذكر أن الشيخ محمد زياد التكلة اتصل بي قبل سنة ونصف، وكنت في سهار نفور، فجعلته يتكمم مع الشيخ فسأله الشيخ عن كتاب بر الوالدين للبخاري، فقال: إنه طبع في دار الحديث الكتانية. ففرح جدا جدا.

هذه بعض ذكرياتي معه رحمه الله ، والذكريات الجميلة لا تنسي ، ومن القلب لا تمحى .

أولئك ابائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع

#### وفاته:

وذكر لي خادمه المولوي هاشم أن شيخنا صلى صلاة العشاء في ١٦ من شوال بسهولة , ثم أغمي عليه ليلا مؤخرا , وكان يغمى عليه ويفيق حتى كثر الإغماء , وكان لا يطلب إلا الماء, فشرب الماء كثيرا في هذه الليلة الأخيرة, وكان قال لمولوي هاشم: لا تدخلني في المستشفى. ولم يستطع أن يصلي صلاة التهجد ولا الفجر لأجل الإغماء, وبعد صلاة الفجر في الساعة ٨:٣٠ تقريبا كثر الإغماء, فحمل إلى مستشفى ميدي غرام (Medi Gram) وتسارعت أنفاسه, حتى انتقل إلى جوار ربه.

تُم أتى بجثمانه إلى رحاب جامعة مظاهر علوم في سهار نفور.

وانتشر نبأوفاته في أنحاء العالم، وحزن المسلمون لوفاته ، وبكت العيون.

وغسله الأساتذة بمظاهر علوم، ومن المغسلين الشيخ المفتي مقصود، والمفتي شعيب، والمفتي صحمد، وغيرهم حفظهم الله ورعاهم.

وصلى عليه الشيخ مولانا محمد طلحة ابن الشيخ زكريا الكاندهلوي اطال الله عمره، وحضر جنازته جموع غفيرة من الخاصة والعامة من أنحاء الهند، وذُكر لي أن الحضور نحو المليون.

كانت وفاته ثلمة لاتسد، ومصيبة لاتحد، نازلة لاتنسى وفاجعة لاتمحي. توفي أستاذنا وشيخنا، ولكنه باق بذكره، وحي بعلومه ومعارفه. اللهم عوض المسلمين، واخلف عليهم خيرا، وارحمه رحمة الأبرار. وختاما أقول:

إني لأخجل أن يكتب قلمي المتواضع عن شيخي رحمه الله, ولكن تجشمتُ ذلك بطلب من الشيوخ, محمد زياد التكلة, ومحمد بن ناصر العجمي, وعمر حبيب الله فجزاهم الله خير الجزاء, ووفقهم لمرضاته, وفرج عنهم كرب الدنيا والاخرة.

واخر دعواناأن الحمدلله رب العالمين. عبدالأحدبن يوسف فتيل السورتي الكجراتي الفلاحي وفرغ منه يوم الجمعة 4ذي القعدة 1438

# ايساكهان سےلاؤن....

ازقلم: محمد داودسورتی (فاضل جامعہ ڈاجیل) حیات انسال ہے شمع صورت، ابھی ہے روشن ابھی فسر دہ نہ جانے کتنے چراغ یوں ہی جلا کریں گے، بجھا کریں گے

کڑے سفر کا تھکا مسافر، تھکا ہے ایسا کہ سوگیا ہے خودا پنی آئکھیں تو بند کرلیس، ہر آئکھیکن بھگو گیا ہے

۱۱ رشوال المكرم ۱۳۳۸ ه مطابق ۱۱ رجولائی ۱۰ ۲ ء کوشج صبح بینجر پردهٔ ساعت سے مگرائی که حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمد ذکر یا صاحب نو رالله مرقده کا جل خلیفه حضرت مولا نااساعیل صاحب بدات مدینة المنوره میں اس دارِفانی سے رحلت فر ما چکے۔ ابھی پینجر کیجیل ہی رہی تھی کہ اچا نک دل ہلا دینے والی ایک اور خبر نے اخبار کی و نیامیں کہرام مجاویا، والسا پ کھول کردیکھوتو پیغامات کا ایک سلسلہ ہے، جس کوقر ارنہیں که حضرت شیخ یوسس صاحب جو نیوری نے ابھی ابھی اپنی طویل ترین علالت کے بعداس جہانِ آب و گل کوخیر باد کہد دیا، اور اینے خالقِ حقیقی سے جالے۔ لِإنا اللمن لِإنا (لیم لرجعوی).

آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ ساکہیں جسے

اس غمنا ک خبر کواچا نک اور بغیر کس آ مادگی کے، من کردل بے قرار سارہ گسیا، استعجاب اورغم واندوہ کے بادل چھا گئے، ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ قوم وملت کا سرمایۂ حیات لٹ گیا، معاً بیزخیال بھی پیدا ہونے لگا کہ شاید ریخبر عن لط ہو، سسکن إذا جاءا جلھم لا يستأخرون ساعةً ولايستقدمون. في اس كي ليكوئي جَلْمُ بين حِيورْي.

بندہ نے حضرت رحمہ اللہ کا نام پہلی مرتبہ کے ۲۰۰ میں سناتھا، جب میں فارسی اول
کا ایک طالب علم تھا۔ حضرت ہمارے پڑوس کے ایک مدرسہ میں ختم بخاری کے لیے تشریف
لائے تھے، مجھ جیسے بہت طلبہ، جواس سے قبل بھی حضرت کے دیدار سے مشرف نہیں ہوئے
تھے، بل کہ صرف آ پ کے متعلق سناتھا، آپ کی زیارت کے لیے ماہی ہے آ ب کی طب رح
ترث پر ہے تھے، بس! حضرت کے اوصاف و کمالات کا ایک ہلکا سے نقشہ اپنے مشفق
اسا تذہ کی وساطت سے بندہ کے ذہن میں منقش تھا۔

ہم حضرت والا کی زیارت کے اشتیاق میں ہی تھے کہ حضرت کی کاراچا نک مدرسہ کے صدر درواز ہے سے داخل ہوکرر کی ، اورادھر مدرسینِ مدرسہ اور طلبہ ٔ جامعہ نے کارکو آگیرا ، مدرسین فرطِ محبت سے استقبال کے لیے ، اور طلبہ شوقی عقیدت میں دیدار کے لیے۔ گیر حضرت والا کار سے اتر ہے اور وہیل چیر پر سوار ہوئے : درخشندہ چیرہ ، منور پیشانی ، بڑی آ تکھیں جوذ کاوت و ذہانت اور فہم و فر است کی غماز ، دو پلی ٹو پی ۔۔۔۔ پھی لھے بعد منتم بخاری کی مجلس میں اپنی واضح اور مربوط اور مرتب اور پر مغز گفتگو سے سامعین کے سادہ دلوں پر عزت واحترام اور محبت وعقیدت کاشیش محل بنا گئے۔

سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت والا ہماری عقید توں کا گہوارہ بن گئے تھے، علم و فضل کے حوالہ سے کوئی مجلس منعقد ہوتی تو علماء وفضلاء کی زبان شاید ہی آپ کے تذکرہ سے خالی ہوتی ۔ آپ برصغیر کے ممتاز مشائخ کی ایک کڑی تھے، آپ کا انداز درس بہت نرالا ہوا کرتا، تقریر پرمغز، الفاظ جھے تلے، مضامین مرتب و مدل ، لہجہ واضح ۔ اکتا و بینے والی طولانی نہی خلل انداز ایجاز بیانی ، لا جواب حافظ، بے مثال تعبیرات، الفاظ اور مضامین ک

معنویت، آپ جب مسند مشیخت پرجلوہ افروز ہوتے، تو حاضرین کی نگا ہیں آپ کی پروقار اور جاذب نظر شخصیت کی زیارت سے مسرور ہوجا تیں، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سامعین کے دلوں میں پیوست ہوجا تا۔

آپ کولم سے حددرج عشق و محبت تھی ، اس مبارک سلسلہ میں اپنے آپ کواتنا کھیا دیا کہ آپ نے نکاح بھی نہیں کیا۔ چنا نچہ ہمارے صوبہ گجرات کے مشہور عالم دین جو آپ کے خاص تلا فدہ میں سے ہیں ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ'' حضرت آپ شادی کرلیں!'' تو حضرت انہیں اپنے کم و میں لے گئے ، اور کتا بوں کی طرف اسٹ رہ کرتے ہوئے فر ما یا کہ: مولوی! اوھر آئو! دنیا والوں کی توایک دلہن ہوتی ہے ، میری میساری دلہنیں ہوئے دما یا کہ: مولوی! اوھر آئو! دنیا والوں کی توایک دلہن ہوتی ہے ، میری میساری دلہنیں ہوں ۔' سجان اللہ!!! کیا ذوق تھا۔۔۔آپ کی تصانیف آپ کے علمی کمالات و جو اہر کی روش دلیل ہیں فن حدیث سے آپ کوخصوصی مناسبت تھی ۔حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمہ فرکر یاصا حب نور اللہ مرقدہ کے بعد حضرت شیخ ہی کے انتخاب سے آپ مدرسہ مظا ہر عساوم سہار نپور کے شیخ الحدیث تاصین حیات رہے۔

ہمارے درمیان سے حضرت کااس طرح اچا نک رحلت فرما جانا علمی دنیا میں ایک ایسا خلاء ہے، جس کی تلافی بظاہر ممکن نہیں۔ بالا اُن یشاء الله حاللہ حضرت والا کوکروٹ کروٹ سکون وراحت نصیب فرمائے، بسماندگان کوصبر جمیل اور اجر جزیل عطافر مائے۔ جامعہ کوآپ کانعم البدل عطافر مائے۔ آمین۔

مت مہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں ، تب خاک کے پر دے سے انسان نکلتے ہیں

# مختضر سوانحی نقوش:

آپ کی ولادت ۲۵ ارجب ۱۳۵۵ مطابق ۱۸ اکتوبر کے اوکھیتا سرائے، مطابع جو نیور میں ہوئی۔ آپ کی عمر کے پانچویں سال میں آپ والدہ کے سایہ سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی۔ علوم آلیہ وعالیہ کی ابتداء ۱۳ ارسال کی عمر میں مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلال ، ضلع جو نیور میں ہوئی۔ (فارسی سے نور الانوار تک) اس کے میں مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلال ، ضلع جو نیور میں واضلہ لیا ، اور ۱۳۸۰ او میں دورہ سے بعد شوال میں مظاہر علوم سہار نیور میں واضلہ لیا ، اور ۱۸۰۰ او میں دورہ سے فراغت حاصل کی۔ ۱۸۰۱ و میں مظاہر کے معین مدرس فتح بیرہ وئے۔ ۱۸۸۰ او کوشیخ الحدیث کے عہد کہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔

#### بيعت واجازت:

آپ کو۵ رمحرم الحرام ۱۹۳۱ صین حضرت مولا نااسعدالله صب ناظم جامعه مظاہر علوم سہار نپور کی طرف سے اجازت بیعت حساص ل ہوئی اور ۱۳۸۳ ہے میں آپ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحدز کریا کا ندھلوی ثم المھا جرالمدنی نورالله مرقدہ سے بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔

کونسا جھونکا بجھادے گا کسے معلوم زندگی کی شمع روشن ہے ہوا کے سامنے

صراحی روتی آتھی، جام اشک بار اٹھا پھرآج ئے کدے سے ایک بادہ خوارا ٹھا

١٧ رشوال ١٣٣٨ ه

# حضرت شیخ سے بیعت کا پس منظر ر ایک شیالی فونی گفت گو

# مولا نامتناز عالم دیناجپوری

(مهتم مدرسه فیض القرآن جھکری باری، اتر دینا جیور، بنگال)

(مختصرتعارف: آپ نے مظاہرعلوم، سہار نپور میں تعلیم حاصل کی ہے، حضرت شیخ مولا نامحمد پینس صاحب جو نپوری نور اللہ مرقدہ کی کئی سال تک خصوصی خدمت کا شرف حاصل ہے حضرت کے چھوٹے بڑے کام (چائے، کھانا بنانا وغیرہ) کیا کرتے تھے)

میں مولا نامج سلمان بن مولا نا منور حسین صاحب خلیفہ ﷺ الحدیث حضرت مولا نا منور حسین صاحب نے مجھے محمد ذکر یا نور اللہ مرقدہ بول رہا ہوں کہ میر ہے والدمحتر م مولا نا منور حسین صاحب نے مجھے کئی بار بتایا کہ جب حضرت مولا نامحہ یونس صاحب گو بخاری شریف ملی ، توحضرت شخ زکر یا کو یہ فکر ہوئی کہ اگر مولوی یونس اصلاحی لائن سے بھی ہم سے جڑ جائے ، توان کے علم میں پختگی آئے گی ، نور پیدا ہوگا صلاحت اور پروان چڑھے گی۔اور اس سلسلہ میں ان کی فرئن سازی کے لیے حضرت شخ نے نے مجھے ان کے پاس تبجد کے وقت بھیجا، میں نے جاکر ان سے بات کی تو انہوں نے کوئی خاص تو جہ نہیں وی اور بنس کر ٹال ویا۔ پھر رمضان المبارک گزرگیا میں اپنے وطن بہار (بہادر گنج ، ضلع کشن گنج ) آگیا، پھر اگلے رمضان میں شیخ نے تبجد کے میں اپنے وطن بہار (بہادر گنج ، ضلع کشن گنج ) آگیا، پھر اگلے رمضان میں شیخ نے تبجد کے وقت مجھے ان کے پاس بھیجا۔ میں جاکر ان کی ذہن سازی کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ وقت مجھے ان کے پاس بھیجا۔ میں جاکر ان کی ذہن سازی کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ، میں حدیث پڑھا تا ہوں اور میں روایت اور مسلک وغیرہ کے بارے میں اصل میں ، میں حدیث پڑھا تا ہوں اور میں روایت اور مسلک وغیرہ کے بارے میں

راو پول پر نفتد و تنقید کا عادی ہوں، مجھے ڈرلگ رہا ہے کہ اگر میں کسی مسکلہ میں حضرت شنخ پر بھی تنقید کر دول، اور شنخ کو ناراضگی ہوجائے ، تو میر اتو بیڑ اغرق ہوجائے گا۔ میں نے جوشنخ کو جا کر یہ بتایا توشیخ نے فر مایا کہ کام ہو گیا۔ مولوی پونس سے جا کر کہہ دو کہ وہ اس سے نہ ڈریں، ان کومیری طرف سے خصوصی طور پر نفتہ و تنقید کی اجازت ہوگی ، پھر حضرت شیخ پونس بیعت ہوئے اور ان کوخلافت بھی ملی۔

سشیخ الحسد بیث مولا نامحمد یونس جو نیوری کی وفن ست اکس گوہرنا یاب کی گم شدگی ، ایک عهد زرین کا حن تمس مولا نابدرالحن القاسی کویت

مولانا پونس صاحب نہ صرف ایک مدرس اور محدث ہے، بلکہ ایک دائر ہُ علم سے ان کی زندگی ہر قید و بند سے آزاد ، لیکن گیسوئے علم کی اسپر رہی ۔ انہوں نے منقول ومعقول سارے علوم کو ماہراسا تذہ سے حاصل کر کے اپنے سینہ میں محفوظ رکھا تھا اور اس میں وہ اپنے معاصرین سے فائق اور ممتاز تھے۔

علوم میں بھی اپنے اساتذہ کی طرح جامعیت اور دفت نظر سے بہرہ ور تھے، اس لیےوہ اپنی وفات کے ساتھ علم فن کا ایک کارواں اپنے ساتھ لے گئے۔

وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

یا دوسر کے لفظوں میں:

داغ فراق صحبت شب کی جلی سوئی اک شمع رہ گئی تھی سودہ بھی خموش ہے

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ ان کا حشر ائمہ محدثین کے زمرے میں کرے اور ان کو فردوس بریں میں جگہ نصیب فرمائے۔ان کے انتقال کی خبر کا شدت سے احساس مجھے اس لیے بھی ہور ہاہے کہ ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مدینہ طبیبہ میں تھا، توان کے نہا بت مخلص شاگر داور خادم خاص مولوی یونس ٹباٹ نے ' ' نبراس الساری' ' کی پہلی جلد لا کر دی، جومولا نا کے درس حدیث سے ماخوذ شرح بخاری ہے اور مولا نا کی اس تلقین کے ساتھ دی کہ کتاب کانسخہ بدرالحسن قاسمی کو دو، اس کا ذہن تنقیدی ہے، وہ مفیدمشورے دےگا۔ کہاں میں اور مولا نا کے افادات بیرائے زنی ہیکن بیان کے عالمانہ تواضع کی بات تھی۔اور اس کا پس منظریہ ہے کہ چندسال پہلے (۲۷رشعبان ۱۳۳۴ ھرکو) مولانامحر بونس صاحب ہے مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی، وہ خاص کیفیت میں تھے، پہلے بزرگانہ نسیحت فرمائی، پھر انتہائی شفقت ہے پیش آئے۔روایت حدیث کی اجازت بھی دی، اور''الیوا قیت الغالبۃ'' کی چِوَقی جلد کا ایک نسخه بھی عنایت فرمایا، رات میں میں نے کتاب پر ایک نظر ڈال کی تھی ا گلے دن قیام گاہ پر حاضری ہوئی تو میں نے احادیث کی تھیج وتضعیف کے بارے میں ان کے طریقے کے بارے میں اپنے بعض طالب علمانہ اشکال ظاہر کیے تو اس کی وضاحت کی ،میرےاشکال کا دائر ہ بڑھتا گیا تو انہوں نے یوری کتاب پڑھ کررائے دینے کے لیے کہا۔اورا پنی دوسری تحریروں کے بارے میں بھی یہی ارشا دفر مایا۔

پھر جب ان کی اسانید کا مجموعہ''الفرائد'' حیبپ کر آیا تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے میرےمشورہ کوسراہا۔

'' نبراس الساری'' استفادہ کی غرض سے میں نے پڑھنا ہی شروع کی تھی کہ آج اچا نک ان کے انتقال کی خبرآئی کہ اب اس دار فانی میں ان کی زیارت ممکن نہیں رہی۔

## ع وآن قدح بشكست وآن ساقی نماند

حضرت مولانا محمہ یونس صاحب جو نپوریؒ کی وفات سے برصغیر میں علم حدیث کی مسندسونی ہوگئ ہے،اورضیح معنوں میں''شیخ الحدیث'' کہلانے کا کوئی مستحق باقی نہیں رہا۔
مولانا یونس کی حیثیت مینارہ نور کی تھی ، وہ اس عہد کانسلسل ہتھے،جس میں ایک طرف دارالعلوم دیو بند کے نامور شیخ الحدیث مولا نا فخر الدین احمد مراد آبادی مسند حدیث پر براجمان شھے تو دوسری طرف سہار نپور میں مولا نامحمد زکر یا کا ندھلویؒ کی بابر کت ذات'' شیخ الحدیث براجمان میں کا بھرم قائم کئے ہوئے تھی۔

استانه محترم مولانا فخر الدین صاحب حضرت شیخ الهند محمود حسن اور امام العصر علامه انور شاه کشمیری کی شان میتی که نامور محدث انور شاه کشمیری کی شان میتی که نامور محدث وفقیه شیخ عبدالفتاح ابوغداه کهنے کی که میں نے حدیث کے صرف ایک جزکی تشریح میں تین دن تک اان کے درس میں شرکت کی۔

حضرت مولانا زکریا صاحب کا ندهلوئ اپنے محترم والد کے واسطے سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی گئے علوم کے وارث بنے اور دوسری طرف حضرت مولانا خلیل سہار نپوری کے دست راست رہے۔ ''بذل المجہود'' کی تدوین میں ان کے معاون رہے۔ اور'' اُوجز المسالک'' جیسی عظیم کتاب تصنیف کی ۔اور'' لامع الدراری'' ''الکوکب الدری'' اور'' الابواب والتراجم'' جیسی بیش بہا کتابوں کی تدوین وتر تیب کا کارنامہ انجام دیا۔

حضرت مولا نامحمہ بونس جو نپوریؒ کے علم وفضل کی سب سے بڑی شہادت تو یہی تھی کہ حضرت شیخ الحدیثؒ نے اپنی ہجرت کے اراد سے سے مدینہ طیبہ جانے سے پہلے ان کواپنا جانشیں بنایا اور صحیح بخاری کی تدریس ان کے سپر دکی۔

ٹھیک اس طرح کہ حضرت شیخ الہند نے اپنے سفر حجاز سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیر گ کو اپنا جانشیں بنایا،اور بعد کے حالات نے ثابت کردیا کہ بیا بتخاب ہر لحاظ سے صیح اور برمحل تھا۔

علامہ ابن الہمام ک بارے میں تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے علامہ قاسم بن قطلو بغا کو اپنا جانشیں بنایا تھا اور اسی طرح حضرت امام شافعیؓ نے اپنے شاگر دمجمہ بن الحکم کی قربانیوں کے باوجود اپنی جانشینی کے لیے امام مزنی کا انتخاب فرمایا جو امام طحاوی کے فیقی ماموں تھے۔

حضرت مولا نامحد یونس کوعلم حدیث میں جومهارت حاصل تھی ،اس کی نظیر عالم عرب میں بھی بمشکل ہی ملے گی ، بلکہ اتنی جامعیت رکھنے والی شخصیت شاید نیل سکے۔

انہوں نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری، تصنیف و تالیف کی طرف انہوں نے توجہ نہیں گی۔ البتہ ان کے افادات درسی تقریروں اور اکابر اہل علم کی طرف سے استفسار کے جواب میں مراسلوں کی شکل میں محفوظ رہے، جن کو ان کے باہمت وعزیمت شاگردوں نے کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ''الیوا قیت الغالیۃ'' کی چارجلدیں شاگردوں نے کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ''الیوا قیت الغالیۃ'' کی چارجلدیں منظر عام پرآگئیں اور'نبراس الساری'' کے نام سے شرح بخاری کی اشاعت بھی شروع ہوگئی ہے۔ مولانا چوں کہ روایتی تصنیف و تالیف کے طریقوں کے پابند نہیں رہے، اس لیے ان مولانا چوں کہ روایتی تصنیف و تالیف کے طریقوں کے پابند نہیں رہے، اس لیے ان کے 'افادات' کی ترتیب و تدوین کا عمل بڑی محنت اور خاص سلیقہ کا طالب ہے تا کہ عالمی طور پر ان کے اس ذخیرہ کو عام کیا جاسکے۔

ان کے دسیوں رسائل ہیں جو''الیوا قیت' کے مجموعہ میں محفوظ تو ہو گئے ہیں ،لیکن وہ اس وقت تک سر بمہر ہی رہیں گے، جب تک ان کوعلیحدہ رسائل کی شکل میں شائع نہ کیا جائے اور عربی اور اردو کے افادات الگ الگ نہ کئے جائیں۔ مولانا محمد ابوب السورتی اپنی محنت پر لائق مبارک باد بیں، اور امید یہی ہے کہ ان رسائل کی تحقیق ، نئے انداز سے ترتیب اور طباعت و اخراج کے جدید معیار کی رعایت کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے گا۔

مولانا کی دفت نظر اور وسعت مطالعہ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ'' ارشاد القاصد''نامی رسالہ میں انہوں نے ۱۲۸ رحدیثیں الیی جمع کردی ہیں جوضیح بخاری میں ایک ہی سند کے ساتھ مکرر آئی ہیں جب کہ امام بخاری نے اس طرح کی تکرار کی نفی کی ہے اور حافظ ابن ججر مشکل ۲۲ رحدیثیں پیش کر سکے ہیں۔

آپ سے علمی استفسار کرنے والول کی فہرست میں حضرت شیخ الحدیث مولا نا محد ذکریا صاحبؓ ،مولا نا عبد الجبارصاحبؓ ،مولا ناسید ابوالحسٰ علی ندوی صاحبؓ اور دیگر اہل علم شامل ہیں اور آپ نے ہرسوال کا جواب پوری تحقیق کے ساتھ ویا ہے۔

مولا نا محدث تھے، اصل مخاطب آپ کے طلبہ بن رہے ہیں، وسعت نظر کے بعد اور زندگ کا بیشتر حصہ علم حدیث کی خدمت میں اور محدثین عظام کے مسلک و مذہب کی تحقیق میں گزار نے کے بعد بعض مسائل میں ان کا رجحان محدثین کے مسلک کی طرف محسوں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح احاویث کی تھیجے وتضعیف میں بھی ان پر مختلف ادوارگز رہے ہیں، جن سے ہر جگہ اتفاق ضرور کی نہیں ہے۔ لیکن اس سے ان کے علمی مقام پر حرف نہیں آتا۔ اور جس طرح علامہ ابن الہمام کی انفرادی تحقیق اور شاذ اقوال ان کوفقہ حنفی کے دائر سے سے نہیں نکالتے ، اسی طرح و مگر محقق علاء کے ساتھ بھی معاملہ کرنا جا ہیں ۔ چناں چہ علامہ قاسم قطلو بغا کا مشہور قول ہے کہ و مگر مے استاذ کے شاذ اقوال فتو کی کے لیے معتمد نہیں ہیں۔

مولانا یونس صاحب کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اللہ ان کی خد مات کو قبول فرمائے ،اورانہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطافرمائے۔(آمین)

# عزاء الشيخ محمد يونس الجونفورى ماللته من الشيخ الدكتور محمد يحى بلال منيار حنظه الله

#### بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.

وبعد: فهذه جلسة عقدت في مدرسة مظاهر العلوم بسهار ننبور (١) لذكر شيء من سيرة شيخنا الراحل العلامة المحدث الجليل الناقد المحقق الثبت المتقن محدّث العصر الشيخ محمديونس الجونْ بوري ثم السّهار نُ بوري، رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، الذي توفي البارحة ، صباح يوم الثلاثاء 16 شوال 1438 الموافق 11 يوليو ، 2017 رحمه الله تعالى وغفر له .

وبهذه المناسبة وَجَّه تلميذه الرشيد-من خواص تلاميذه المقربين لديه-وهو الشيخ المحدّث المفتي شبّير أحمد بَتيل -أستاذ الحديث الشريف بمدرسة دار العلوم، بمدينة بَرِي، ببريطانيا - وهو حاضر معنا الآن في هذه الجلسة، وَجَه

<sup>(</sup>١) أصل هذه الكلمة, كانت ألقيت ارتجاليا في جلسة التآبين التي عقدت في اليوم الثاني من و فاة شيخنا الشيخ محمد يونس الجَوْنُبُوري رحمه الله تعالى, أي مساء الأربعاء 17 شوال 1438 الموافق 12 يوليو 2017 بمدرسة "مظاهر العلوم" بسَهَا رَنُبُور, بالهند. ثم أُجريَتْ عليها تعديلات حين نشر هامكتوبة في هذه الصورة.

حفظه الله تعالى وأمر بتقديم الشكر الآن مباشرة شفويًا في هذه الجلسة، لإخواننا الأفاضل في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، الذين أتيح لهم التعلق بالشيخ رحمه الله هناك, سواء بالتتلمذ عليه والاستفادة منه علميًا, أو بمحبته ومودّته وتقدير فضله, والقيام بزيارته وخدمته بمختلف الوجوه, وذلك حين كان يأتي رحمه الله إلى الحرمين الشريفين في كل عام، في أسفار الحج والعمرة.

ومن هؤلاء الإخوة الأفاضل من تفضَّل بتقديم العزاء في وفاة شيخنا رحمه الله, إلى فضيلة مدير هذه المدرسة وأساتذتِها ومسؤوليها المحترمين، فكان من الواجب الاعتراف بفضلهم هذا، وتوجيه الشكر والثناء لهم، والدعاء لهم أن يجزيهم الله عنا وعن مسؤولي هذه المدرسة وأساتذتها وتلامذتها, وعن جميع محتِي الشيخ, خيرًا لجزاء.

وبناءً على هذا: ينبغي البدء أو لا بذكر أصحاب الفضيلة أئمة ومؤذِن المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة حفظهم الله تعالى، الذين تعرفوا على الشيخ رحمه الله هناك وعرفوا له فضله وقدرَه ومكانته العلمية الجليلة، وأحبّوه، واستجازوه حديثيا، مثل فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد، وفضيلة الشيخ عبد الله البعيجان (إمامي الحرم النبوي الشريف) وفضيلة الشيخ إياد شكري مؤذن المسجد النبوي الشريف حفظهم الله تعالى جميعا.

ومن عجائب التقديرات الإلهية أنه في اليوم الذي تُوفي فيه شيخنا رحمه الله تعالى في الهند، تُوفي أيضا في نفس هذا اليوم في المدينة المنورة: الشيخ

بہا رہبوت ماہنامہ

إسهاعيل بَدَاتُ الهندي ثم المدني رحمه الله تعالى (۱) فلها صلي على جنازة الشيخ إسهاعيل بَدَاتُ في الحرم النبوي الشريف في صلاة الفجر صباح الأربعاء ، كان إمامُ صلاة الفجر في ذلك اليوم: هو فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد ، كما أن فضيلة الشيخ عبد الله البعيجان أيضا كان موجودا -مع الشيخ أحمد بن طالب في نفس الصلاة ، فلما أخبر هما الشيخ يونس رَنْدِيْرَا (المرافق الخاص لشيخنا الشيخ يونس الجؤنُ بُوري لشيخنا الشيخ يونس الجؤنُ بُوري

(۱) ويعتبر هو أحدرفقاء شيخنار حمه الله تعالى من حيث الطبقة, فكلاهما (يعني الشيخ إسهاعيل بدات, وشيخنا الشيخ محمديونس) من تلامذة شيخ الحديث العلامة الجليل ذي الفنون والمواهب ريحانة الهند الشيخ محمدز كريا الكاند هلوي ثم المهاجر المدني رحمه الله تعالى وقدَّس رُوحه وأعلى مقامه في عليين. آمين.

وقد كان الشيخ إسباعيل بدات رحمه الله تعالى هاجر منذ ما يقارب خمسين عاما من الهند إلى المدينة المنورة، وسكن بها مع عائلته وأو لاده ، بنية الإقامة الدائمة بها والوفاة بها ، وكان شغفه الوحيد: تلاوة القرآن الكريم، وكان حافظا لكتاب الله تعالى ، وكان يداوم الحضور إلى المسجد النبوي الشريف يوميا ، ويأتي بمصحفه الخاص به من البيت ، ثم يختم يوميا في ذلك المصحف ختمة كاملة في الحرم الشريف نفسه . وقد حقق الله له أمنيته بوفاته ببلدة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فرحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته آمين .

(٢) الأخ الكريم الشيخ يونس رَنْدِيرا, هو مسمّى بنفس اسم شيخنا الشيخ يونس الجَوْنْبوري، وكان هو المرافق الخاص لشيخنا رحمه الله والقائم بخدمته وجميع شؤونه في أسفاره رحمه الله إلى خارج الهند، كأسفاره إلى الحرمين الشريفين وغيرهما من البلاد، فكان يلاز م الشيخ رحمه الله في أسفاره الخارجية، منذ مغادر ته الهند إلى أن يعود إلى مستقزه في هذه المدرسة "مظاهر العلوم" بسَهارُنْبور، وذلك منذما يقارب سبعة عشر عاما، كلُ ذلك كان يفعله محبةً صادقة للشيخ رحمه الله وحسبة خالصة لوجه الله تعالى. ثم يعتبر هذا الأخ الكريم أيضا صهر الشيخ إساعيل بَدَات رحمه الله (متزوج بابنة الشيخ بدات). وعلى هذا، فقد أصيب الأخ الشيخ يونس رَنْديرَا في ذلك اليوم بو فاة عمه (والدِ زوجته) الشيخ إساعيل بَدَات في المدينة المنورة رحمه الله تعالى، وفي نفس اليوم كانت الحادثة المؤلمة المفجعة بالهند وهي وفاة شيخه الذي رافقه هو فترة طويلة وأحبّه بقلبه حباصادقا، وهو شيخنا الشيخ يونس الحرث نُبوري رحمه الله تعالى.

رحمه الله تعالى، تأسف كل منها على هذا الخبر المحزن وعبر كلاهما عن أسفها البالغ على هذه الحادثة المؤلمة، ومما قاله فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حفظه الله آنذاك للأخ الشيخ يونس رَنُدِيْرَا، أنه يصعب الحصول على مثل هذا الشيخ الجليل بعده! جزى الله تعالى هذين الشيخين إمامي الحرم النبوي الشريف، عنا وعن هذه المدرسة وجميع منسوبيها وعن جميع محتمي الشيخ وتلامذته خير الجزاء، وأدام عليهما وعلى جميع أئمة الحرمين الشريفين فضله، وحفظ بلادالحرمين الشريفين من كل مكروه.

ونقدم الشكر أيضا والتقدير للشيخ إياد شكري مؤذن المسجد النبوي الشريف، الذي كانت للشيخ رحمه الله في قلبه مكانة عالية ومحبة ومعزّة كبيرة، كما يخبر بذلك الأخ الكريم الشيخ يونس رَنْدِيْرَا (مرافق الشيخ رحمه الله).

ثم بعد ذلك يجب علينا أن نقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي الشيخ الوجيه المحسن الشيخ بكر بن لادن، أحد كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، والقائم بأعمال توسعة الحرمين الشريفين منذعهد الملك فيصل رحمه الله تعالى؛ فقد صار لهذا الشيخ الوجيه تعلّق قلبي عجيب بشيخنا الشيخ يونس رحمه الله تعالى، فأحبّه جدا إلى درجة أنه كان يُكرم شيخنا باستضافته في شقّته الواسعة الفخمة المطلّة على بيت الله الحرام، والتي تقع في برج (رتاج البيت)، أحد أبراج ساعة مكة المكرمة، الكائنة بمشروع وقف الملك عبد العزيز أمام باب الملك عبد العزيز، وكان الشيخ رحمه الله يشعر بالراحة التامة في هذه الشقة، خصوصا أنه كان يتيسر للشيخ الوصول إلى

الحرم الشريف من هناك, ثم العودة إلى الشقة مرة أخرى بكل يسر وراحة, فكان هذا يُعدّ غايةً في المحبة والإكرام والتقدير من طرف معالي الشيخ بكر بن لادن تجاه شيخنار حمه الله تعالى.

ثم إن معالي الشيخ الوجيه بكر بن لادن ما كان يكتفي بمجرد هذه الاستضافة لشيخنا في شقته المذكورة, بل بلغ من منزلة شيخنا ومحبته لديه, أنه كان يزور الشيخ رحمه الله بنفسه مع كثرة أعبائه ومسؤولياته, وكان أيضا يُكرم شيخنا في كل سفر من أسفاره إلى الحرمين الشريفين بإهداء مبلغ مالي له, ومقداره (100,000ريال) مائة ألف ريال, وكان شيخنا رحمه الله يقبل هذه الهدية منه, إلا أنه لا يُبقي منها شيئا لنفسه أبدًا, بل كان يأمر الأخ الشيخ يونس رَنْدِيْرَابأن يتصدّق بهذا المبلغ كاملا.

فنسأل الله أن يجزي عنا جميعًا معالي الشيخ بكر بن لادن على ذلك كله خيرَ الجزاء، وأن يوفقه للمزيد من مثل هذه الأعمال الصالحة.

وبهذه المناسبة لا يفوتنا تقديم شكر خاص للأخ الكريم أكبر المسؤول عن شقة معالي الشيخ بكر بن لادن المذكورة , فكان هذا الأخ الكريم يحب الشيخ جدا حُبا مخلصا و يجلّه جدا , وكان - مع كِبر سِنّه - يحرص على راحة الشيخ ويقوم بخدمته في هذه الشقة و تجهيز الطعام المناسب له رحمه الله , وكان شيخنا رحمه الله يبادله أيضا نفس الحبّ والتقدير القلبي ، بل كان الشيخ يدعو له دائها باسمه الكريم ، جزاه الله خيرا .

ثم لاننسي أبدًا في هذه الجلسة تقديم عظيم الفضل والشكر والامتنان

لفضيلة الشيخ السخيّ المحسِن الكريم الشيخ إسهاعيل السرّي أحدَ كبار تجار أهل مكة المكرمة, نقدّم شكرا جزيلا له ولأولاده الكرام ولعائلته المحترمة كلها, فقد أحبّ هو وجميغ أهل بيته الشيخ رحمه الله كبارًا وصغارًا, وكانوا جميغهم -مع كونهم من أثرياء أهل مكّة المكرمة- على خصال عالية من الأخلاق الرفيعة والأدب الجمّ والتواضع والإجلال والاحترام الكبير لشيخنار حمه الله تعالى.

ثم إن الشيخ السرّق كان أيضا صاحب كرم واستضافة لشيخنا في بعض الفترات في بيته الفخم بمكة المكرمة، ثم في شقته الكريمة المطلة على الحرم الشريف (١), وكان أو لاده الكرام وجميغ أهل بيته يقومون على راحة الشيخ ويخدمونه بقلوب مليئة بالصدق والنقاء والتواضع, حتى إنه ليشهد من رأى الشيخ بينهم أنه أحد أفرا دبيتهم، فجزاهم الله تعالى جميعا خير الجزاء وزادهم من فضله.

ومن أصحاب الفضل والمكانة العالية الذين وَجَّه المفتي شبير بَتِيْل بتقديم الشكر والامتنان اللائق بمقامهم: صاحب السمو الشيخ خالد آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، فقد تفضل حفظه الله تعالى بتقديم العزاء في وفاة شيخنار حمه الله تعالى.

كما وَجَّه المفتي شبير بتنيل بتقديم الشكر لفضيلة الشيخ عادل من أهالي

<sup>(</sup>١) وهي تقع في برج (المروة ريحان) أحد أبر اج ساعة مكة المكرمة ، التي سبق ذكر ها عند ذكر شقة معالي الشيخ بكر بن لادن

قطر، وقد تفضل أيضا بتقديم العزاء شخصيا في وفاة الشيخ رحمه الله إلى المسؤولين في هذه المدرسة.

كما لانسى الشيخ يونس الدّهلوي، أحد التجّار بمكة المكرمة، فقد كان على صلة بالشيخ رحمه الله و يُكرمه و يستضيفه في بيته على الطعام، و قد تفضل أيضا بتقديم العزاء، فجز اه الله خيرا.

ثم نأتي إلى ذكر بعض الشخصيات الكريمة من أهل العلم والفضل الذين تعرّفوا على الشيخ -بواسطة وعناية الأخ الكريم الشيخ يونس رَنْدِيْرا، مرافق الشيخ - في الحرمين الشريفين و دول الخليج، واستفاد و امنه هناك علميّا أو تتلمذ و اعلى يديه بقراءة الصحيحين وغير هما من كتب الحديث الشريف.

فمن هؤلاء: فضيلة الشيخ السخيّ الكريم نِظام يعقوبي، أحد الفضلاء المشاهير بمملكة البحرين، ويُغبَط حفظه الله تعالى على أن الله رزقه إلى جانب العلم، ثراءً ماليًا، ثم وفّقه لبذل ذلك المال في نشر نوادر ونفائس كتب العلم، والسعي لجلب مخطوطاتها من المكتبات المختلفة في العالم، ثم قراء تِها مع مجموعة من أهل العلم، في شهر رمضان، داخل الحرم المكي الشريف، أمام بيت الله الحرام، ثم طباعتها ونشرها محقّقة ومطبوعة طباعة فاخرة تحت عنوان "لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام"، وكلّ ذلك على نفقاته الخاصة، جزاه الله خيرا.

فكان هذا الشيخ الكريم الفاضل يحب الشيخَ رحمه الله جدا, وكان

الشيخ أيضا يُصرح له بأنه يُحبّه و يُقدّره. و كان الشيخ نظام يُهدِي للشيخ كُتبًا متنوعة ، خصوصا الكتب التي سبق ذكرها والتي كان يقوم هو بتحقيقها ونشرها وطباعتها ، فكان يُقدّمها هدية كريمة لشيخنا رحمه الله تعالى .

بل إنه أُهدَى للشيخ رحمه الله مرةً قبل وفاته بسَنَةٍ, كتابَ "رياضة المتعلمين" لأبي نُعيم الأصبهاني, والذي كان هو نفسه قام بتحقيقه والتعليق عليه وطباعته طباعة جميلةً.

وقد أعجب الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب جدا، حتى إن الشيخ المفتي شبير بَتِيْل يقول: إن الشيخ رحمه الله لما وصل إلى المدرسة هنا في سهارَ نُبُور بعد عودته من ذلك السفر، طالع هذا الكتاب بكامله، واقتبس منه ما أعجبه من الفوائد العلمية و كَتَبها وعلَقها على حواشي كُتبه في المواضع اللائقة بها، بل يقول المفتي شبير حفظه الله: إن الشيخ رحمه الله صريح له أنه عَزَا ونَسَب تلك الفوائد إلى الشيخ نظام يعقوبي نفسِه، لأنه كان هو صاحب الفضل في تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه وطباعته ونشرِه، فكان من تقدير الشيخ رحمه الله لما قام به الشيخ نظام يعقوبي من خدمة علمية جيدة لهذا الكتاب، أن عَزَا ما اقتبسه من الفوائد من هذا الكتاب، إلى المحقّق نفسِه، من باب عزو الفضل لأهله.

ومن المشهورين من أصحاب العلم والفضل الكِرام الذين تعرّفواعلى الشيخ رحمه الله واستجاز وامنه حديثيا: فضيلة الشيخ البحّاثة المحقق محمد بن ناصر العجُمي، من أهالي دولة الكويت، وهو عَلَمْ مشهورٌ في عالم التأليف

والتحقيق، حيث صدرت له كتب كثيرة تأليفًا وتحقيقًا، وكلّها ذات خدمة علمية جيدة مع طباعة جميلة فاخرة.

ومن الفضلاء الكرام من أهل العلم، ثلاثة من المشايخ المحدّثين المسندين الأفاضل الذين صارت لهم صلة وثيقة جدا بالشيخ رحمه الله في الحرمين الشريفين، وهم:

الشيخ الفاضل أحمدعاشورمن أهالي المدينة المنورة

والشيخ الفاضل الدكتور عبد الله التُّوم، من أهالي السودان والمقيم حاليابمكة المكرمة، والأستاذبجامعة أمالقرى بمكة المكرمة

والشيخ الفاضل محمد الحريري، من أهالي جُدّة والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدّة.

هؤلاء الثلاثة الأفاضل لهم نشاط وحرص عجيب على العلم والتعلم والتعلم والسعي للقاء المشايخ والعلماء، ولقاء المسندين والكبار الأجلة من مشايخ الحديث الشريف وقراءة كثب الحديث عليهم والاستجازة والاستفادة منهم، سواء أكان أولئك المشايخ والعلماء من أهالي الحرمين الشريفين، أو كانوا ممن يأتون إلى الحرمين الشريفين في رحلات الحج والعمرة.

وقد ساقهم هذا الشغف العلمي إلى التعرّف على الشيخ رحمه الله منذ زمن بعيد، فأحبّوه حبا بالغًا عجيبا، لأنهم رأوا في الشيخ رحمه الله من الرسوخ العلمي وسَعَة الاطلاع ودقّة النظر والتنبيهات والفوائد النادرة عنده رحمه الله, ما لم يرَوا في كثير من المشايخ والعلماء الذين كانوا التَقَوَّا بهم في الحرمين الشريفين.

وقد لازم هؤ لاء المشايخُ الثلاثة: لازموا الشيخ رحمه الله ملازمةً طويلةً, وأكبُوا عليه لقراءة الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها من كتب الحديث الشريف.

وكانوا زادهم الله علم وفضلاً ونَفَع بهم، يتركون أهاليهم وبيوتَهم أياما عديدة، ويأتون ليمكثوامع الشيخ في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، كلُّ ذلك لمجرد الاستفادة من الشيخ ومجالستِه وضحبتِه وقراءة كتب الحديث عليه.

بل كانوايصطحبون الشيخ رحمه الله في أثناء سفره من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ثم في العودة من المدينة إلى مكة، بل حتى يلازمونه في أثناء الحج في أيام التشريق بمنى، كلَّ ذلك ليغتنموا فرصة وجود الشيخ رحمه الله هناك، ويختموا عليه الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، وكأن لسان حالهم هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: "منهو مان لا يشبعان"، أحدهما: "طالب علم"، الحديث.

وقد أحبّهم الشيخ رحمه الله أيضا حُبًا قلبيا جمًا، وكان يمدحهم ويُثني عليهم بها رزقهم الله من المواهب المختلفة من العلم والفهم، ومَلَكة الحفظ والاستحضارِ لنصوص الأحاديث، والذكاء والفطنة، والشغف الحديثي

لديهم - الذي كان الشيخ رحمه الله يُعجَب به - في سعةِ اطلاعهم على نصوص الأحاديث ومتونِها في كتب الحديث الشريف.

ونختم هذا الشكر والتقدير في هذه الجلسة بذكر فضيلة الشيخ المقرئ المحدّث الفاضل الشيخ حامد أكرم البخاري، من مشاهير أهل العلم بالمدينة المنورة، صاحب إجازات عالية في القرآن الكريم والقراءات، وكذا صاحب إجازات عالية في الشريف، وصاحب دروس علمية نافعة في مسجد الجارات عالية في الحديث الشريف، وكذا في مساجد أخرى من مساجد المدينة المنورة، وكذا في مساجد أخرى من مساجد المدينة المنورة. وقد التقى هذا الشيخ الفاضل بشيخنار همه الله واستجاز منه حديثيا.

كما نشكر فضيلة الشيخ المتفنن في تدريس الفقه الدكتور عامر بهجت، مقيم بالمدينة المنورة، والأستاذ حاليا بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، والأستاذ سابقا بمعهد المسجد النبوي الشريف. فقد التقى أيضا بالشيخ رحمه الله واستجاز منه.

ونشكر أيضا فضيلة الشيخ بدر، إمام مسجد سهاحة الشيخ ابن بازرحه الله بمكة المكرمة، والأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو أحد أهل العلم والفضل الذين تعرّفوا على الشيخ في السنوات الأخيرة من حياته رحمه الله، وصارت له صلة محبة بالشيخ رحمه الله، وكان يُكرم الشيخ رحمه الله بإهدائه كُتُب الحديث الشريف وعلومِه. وكان الشيخ أيضا يجبه ويُداعبه بتسميته "بدر النهار".

هذا ما تيسر الآن في هذه الجلسة ذكره من الشكر والتقدير لعدد من أصحاب الفضل الذين كانت لهم بالشيخ رحمه الله صلة علمية أو قلبية في الحرمين الشريفين ودول الخليج.

ونعتذر عمن لم نتذكّر أسماءهم الآن، مع الاعتراف لهم أيضا بالفضل والمحبة والتقدير.

جزى اللهُ الجميعَ خير الجزاء ونَفعَ الأمةَ الإسلاميةَ بعلوم الشيخ المحدّث النادر النظير في عصره العلامة محمد يونس الجَوْنُبُوري رحمه الله تعالى وأعلى مقامَه في عليّين.

عسه بورعلى من معالم من متوال إممالته كذا ذرا الزى فالفذب الكال (١/١٤) اسم حدو وتبعد الذهبي في الكاسف مات سنة (٤٠/٢) (١١٠ ق لحد م التعديب (۲۲۸/۷) و نفرب التعذيك والحز رق فالخلاكمة ولالا وهو وعرفانهاعة عن الاثمة كالبناري 1 (4VA/ T/4) (141/4) diee1 وابن صان في النفاب (١/١١ع) لم مذكروا اسم عده اصلا والما من ذكره بنالی ما (۱۱۸۱) واین عوى (١ / ٨ ٢١) فزروا بدله توبال بمتلقة فرا وفكوهدة فالفافنون وكذا وك عيد فني في الكال كما حكا وابن الملقن و هو ا صلى تقدب الكال وكذاو فع عندان في وعسوبن ليدو ابن عرى والبيعق في المنادح منعوفوعا الحالب ازاق والحتكم علعون وكذا ذكر الزي في كحفه الأشراف (۱/۲) والذهبي في في المردرك (١/١) فالزى اظن إن قبل قرى معين فكرب سنوا لا مكان لو المراد و معوا في الوحم

## عكسِ تحسر ير بنمون تحقيق

قوله على بن سالم بن شوال باسم الشهركذا ذكر المزى في تهذيب الكمال (۲۰/ ۲۰۷) اسم جده و تبعه الذهبي في الكاشف (۲/ ۴۰) و ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٣٣٨) و تقريب التهذيب و اللسان والخزرجي في الخلاصة (٣٧٣) و هو وهم فإن جماعة من الأئمة كالبخاري (٢/٣/ ٣٧٨) و العقيلي (٣/ ٢٣١) و ابن حباز في الثقات (۲۱۱/۷) لميذكروااسم جده أصلاي وإنمامن ذكره كابن أبي حاتم (١٨٨/١/٣) و ابن عدى (٢/ ٣٣٨)فذكروا بدله ثوبان بمثلثة فواوم فموحدة مفالف مننون وكذاذكره عبد الغني في الكمال كما حكاه ابن الملقن و هو أصل تهذيب الكمال و كذا وقع عند ابن ماجه و عبد بن حميد و ابن عدى و البيهقي في إسناد حديث عمر مرفوعا, الحالب مرزوق و المحتكر ملعون و كذا ذكره المزى في تحفة الأشراف (٨/ ٢٦) و الذهبي في مختصر المستدرك (٢/ ١١) فالذي أظن أن قلم المزى سبق فكتب شوال مكان ثوبان واعتمده من لخص كلامه فوقعوا في الوهم.







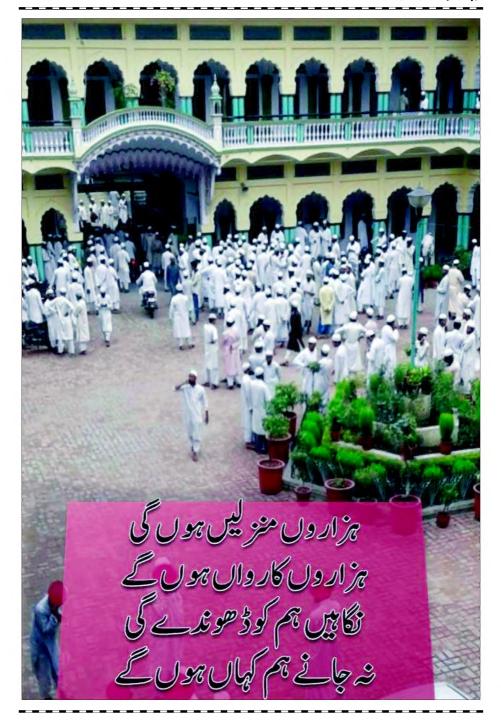

بہسارِ نبوت ماہنا،



بہبارِنبوے ماہناہ



بہارِ نبوت ماہنامہ 195



By : Tahir Surti, Surat Gujrat (INDIA) Email : tahirhindi@gmail.com 9 9173103824



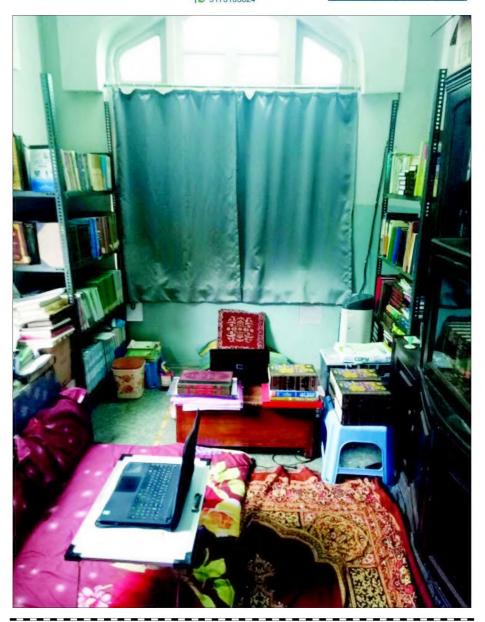